### كالهرالملوك ملوك الكلامر

اِنَّ سِتُّ الْلاَسَوَادِمِنُ مِتْرِسِوِي ه كَعْبَتِي لَاجَنِي وَكَبُسُطِئُ مُدَامِي



سلطان الأولياء سبرالاصفياء مجون تم الانبياء ماحب سرالامراز كعندالابراز غافرالاوزار ترباق الاغيار وارث بني المخيا، مسكل صداني ، قنديل نوراني صاحب إشالات معانى ياضيخ على ليقا دربيلاني رسي المندعة و ارضاؤ عدن

ابوالفيض كتى اسر ابوالفيضل سرمروق ورى بافاد مدرنشين معارف إسلاميه رميث رجرادي

بسمانتٰ الرحنِ الرحبيم أ نام كتِاب: -سِيرُ الاشرارُ (أد دوتمه جمر) تصنيف كننده بمسلطان الاولياء وارت خاتم الانبيا وحفرت سيرناتينع عدالقا درجيلاني ط تعارف كننده : باد ا ترك جفزت الحاج مربها درّلي اقبال صله ومستنب المنيزم كم يتعرت المدرّ طوح ميراً بادكم استاعت كننده ، - با دِاقَل معادف اسلاميه لمرست (رصاره) حيدر آبا د ۱ - بي ١ ه جون ١٩٨٠ع ما وتومير موم وإء تعداداشاعت؛ أيك بزامه ( ١٠٠٠) سائز کیاب فریمی له (الم ه 🕹 x 🖟 ) صفیات (۱۲۰) كِتَامِت : يستَيُدِمنظور محى الدين كليانوى - شاه كبنج محل قطب المي 60 - 3- 8- 0 4 48 مررورق مع تعرفیم ما بری دمونس الخطاط) جال ادکست- فرست فلور جهته بازاد حیرآباد طباعت: - اعجاد برنسنگ برلس، برلس لین حجیته بازار میدر آباد مله اے - بی معدیه کتاب: - بیندره رویے =/Rs: 15 مَا شِن :- ابوالفضل سَيَر محمود قا درى (موظف سشن جج دماني وصدر معاف إملام يُرسِكُ بخر ملذ کے بتے ہے۔ (۱) د پورهی موری سیدمحود حساب نمبر ( کا ۱ - ۷ - ۵ ) فتح در وازه - حید را باد ( کا ۵ ۵ ۵ ۵ ک) اے یا (۷) منسا فی بک در برجاد کمان حیدر آباد سه) بینار بک دیوجیار کمان حیدر آباد -رم) نیشنل بک دروجار کمان حیدرآباد (۵) کرشیل بک دروجار مینار حیدرآباد -(١) امثور منسى بك و برجاد مناصد آباد (٤) مكتنه القاعقب ي جوك ميارا كاد-(٨) مكتبه انوار مصطفى شاه على بنده حيد رآباد (٩) الياس أي بروس شاه على بنده حيد رآباد-

(١٠) تاج بك الجنسي جوك مغيال ميدر آباد (١١)



|            |                                                                                |      |     | ·                                    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|----|
| 12.50      | عنوانات .                                                                      | سانع | مخر | عنوانات                              | 7  |
| 75         | نصل باد بهوی - نقراد کے بیان میں                                               | 14   | Ç   | مِشْ لَفظ ازابوالفضل عَيدتمود قادري  | 1  |
|            | فضل تربوس -طهادت كعبان مي                                                      |      |     | ديباج ومقدمه ارتينح فالرقاد وحيلان   |    |
| YA         | فصل جود حوس نمازتر لعب وطرلقه يحبيان                                           | 17   | 14  | منص اول انسان کے صلی وطن کی طرن      | ۳  |
| 41         | فعل مندروس عالم تجريدين فأرموفت                                                | ļζ   |     | رجوع مونے کے بیان میں.               |    |
|            | کے بیان میں۔                                                                   |      | ۲.  | , ,                                  | 4  |
| 4          | فعل سولهويي زكواة شريعيت وطريق بيان<br>المعالم المريدي وكواة شريعيت وطريق بيان | 10   |     | مالت كاون بجيردين كيريان مي          |    |
| 40         | نصارتر پوري. دونه کترلعیت وطراقیت کمچان کن<br>مرید میراند                      | 19   | rr  | فصاتسري بجسمون سي ارواح كرتفرنك      | ۵  |
| 1 1        | خصل المحادموين . حج شريب وطرا <u>ق ك</u> يبياتي                                | - 1  |     | سان میں۔                             |    |
| <b>A</b> 1 | فصل نييوس. وجدا درصفائي كيبيان بير                                             | 71   | 77  | فصل حرِجى: علوم كاعداد كيبارس        | 7  |
|            |                                                                                |      |     | نصل بأنجرن الوبداور للقيك ببارس      | 4  |
| ^^         | فصل کسیوس-اورا داورخلو <del>ت</del> ے بیان میں<br>رس                           | ۲۳   | 61  | افصل حصي تصوف كيبانيس                | ^  |
| 91         | فصل بالبيسوي خواب اوراوزگري بيان مير                                           | ۲۲   | ¢2  | فصل اوس اد کاد کے بیان میں           | 4  |
|            |                                                                                |      |     | فص مُحْوِين بشراكط وكركم بيان مِي    |    |
| 1.0        | فعل جوميسوس خاتم كي بال مين                                                    | 74   | 49  | ا نصل نوین: دیدارا ایل کے بیان میں   | 11 |
| 3          |                                                                                |      | ٥٢  | ا نصل رسوس برده م تاریکی و نورانی کے | 7  |
|            | مالات عوالم وردائيره نفس)                                                      |      |     | بان مِن .                            |    |
| 1.9        | ۱ خبیمه (تذکره خاندانی سید مبزلقاد رحیلاد<br>۱ ما ۱ میران میران ایران          | 12   | ook | ا نصلُ گيار وي: سعاد وسقار عبيار.    | ٣  |
| 1          | مرتبه الحان ميريباردرعايا قبال منا                                             |      |     |                                      |    |

#### لسمالندالرحمل الرحيم ط

## بيث لفظ

مسرا لاسسرا ر- حضرت بينخ الشيوخ صاحب اشارات والمعياني ستيدنا عبدالقا در حبيلاني دضي الندعية كي تصوّف عن ناياب ولا جواب نصنیف منیف" کلام الملوك ملوك انكلام " كَتْبِصداق مي مكتب المديسته القادريه العامه بغذاد مايب الثيخ الحوزة القادري ميس بيمخطوط محفوظ رہنے کی نشاند ہی براس والب تہ دامان غونتیہ نے متوبی الاوقات القادیہ پہر جیس بمرسيد بوسف الكيلانى سے استدعائی که اس کی زیراکس کا بی مرحمت زمائی جا ناكهاس كوسنظرا فارهُ عام منظر عام برلاما جاك- حصرت موصوف كم بندره ادرَّز ندرہی اس مخطوط کی زیرکس کابی اکبیریس بارسل سے روانہ فرمائی جس کے بعد براکردو رَجِيكَ سائھ اه دليقعده مصنائه م اه جون م<u>٩٨٩ ا</u>م بين زيور طباع<sup>ا</sup> سے ئزین ہور جلوہ گر ہوئی سیدھی جانب کے کالم میں ہل کتیاب بزبانِ عربی اور اس کے عاذی مائن جانب کے کا اس اس کا ادروترجم شائع کیا گیا تا کہ ادبار لم د فضل اطمنان کرلس کہ ترجمہ عرلی عبارت کے مطابق ہے کو ٹی کمی بیٹی یا تحلیق نیس میگئی۔ محمد کندرب نے اس کو نظر تحبین سے در کھا اور نہایت رُم جُوشی ہے اس کا استقبال کیا۔ چنا بخہ قلیل مرت میں تمام محتا ہوں

۱۰، ۳ ۱ب حب کداس کا ایک نسخد بمبی مذربا تو مختلف مقامات سے اس کتا ہے کے مطالبے ہونے لگے۔اس نوت برخیال ہوا کہ جونکہ قارئین کی غالب تعداد اردو ترجیہ تنافع کیا تیا تعداد اردو دان اصحاب کی ہے لہزایس دفعہ حرف اردو ترجیہ تنافع کیا تیا جس سے کہنا ب کی ضحا مت بھی کم اور قبیت بھی کم ہوجا کے گئے۔ جنانچہ اس شکل میں ملاحظ میں بیش ہے ۔

اصل کتاب کے ترجے کے آخیں ایک ضمیمہ جو سیدناغوت اعظم مضا بندی نظر کے ترجے کے آخی سایک ضمیمہ جو سیدناغوت اعظم اضا مضا بندعنہ کے خاندانی تذکرہ پرمضتی ہے جے جناب الحاج میر بہاد علی آفیا الحماب (اسٹینسٹ انجینہ محکم تعمیرت المنہ دشوا کے حیدر آباد) تے بعد تحقیق مرتب کیا تھا 'شال کتاب کیا گیا۔

عضورٌ كمالات بن بنجة الاسرار اور قلائد الجوام رستند درج ركحتی بن اوراً رب كے نسب كے تعلق سے حجة البيضا في رقرامل الطفاجس ميں دوسوسے زائد كتا بول كا حوالہ بنئ ابب كے ازواج مطرات اوراولا و الجاد (ذكورو) نات ) كے اسپائے گرامی مع تعداد نہيں لمنے بمعتداق مئی حَدَّ وَجُدُ اورلَيْسَ لِلْكِنْسَانِ الدَّ مَاسَعٰی و ابْ سُعْبَ كُسُونِ عَرَّى اللَّهُ مَاسَعٰی و ابْ سُعْبَ كُسُونِ عَرَّى اللَّهُ مَاسَعٰی و ابْ سُعْبَ كُسُونِ عَرَّى اللَّهُ مَاسَعٰی مركودی جَنَ الْمُاللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعُلْمُ الْعُلِيْ الْعُلِيْ الْعُلِيْ الْعُلْمُ الْعُلِيْ الْعُلْمُ الْعُلِيْ الْعُلِيْ الْعُلِيْ الْعُلْمُ الْعُلِيْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

صدرنس الرسط

الوالفضل سيرمحمود قادري دورهي مودي سيرمحود غركا-٦-٥٠ اندرون فتح دروازه حيرراباداب عصومه كالموظف فرسر كسل ج بِنْمِاللهِ الرَّحِن الرَّحِنِهِ الْمُ

سب تعریف اسلاتعالی کے نیئے سے جوتمام جانوں کا بالنے والا ہے۔ جس نے درجات کو عبا دست گذاروں کے لئے اورمراتب قرب عار فوں کے لئے محفوظ فرائے ہیں۔ طا لیعلمول بیں سے کسی نے ہم سے التماس کی کہ اس اعلم) کی خاطراً یک كا في وا في نني ركتِاب يا رساله) اس موضوع بإجمع كرون. چنانچہ ہمنے اس کی مُرادیہ مختصر رسالہ میں جمع کیا ( لکھا یالکولیا) جہ ہن<sup>ا</sup> صن اس کے لئے کا بلکہ دوسروں کے لیئے بھی نہابیت کا فی اور تسلى بخش سے اوراس كا نام ميدالاسران د كھاكيوں كہ ہم ف اس میں ان مسائل شرایعت' طرافقیت اور حقیقت برر رونشی ڈالی سے جن کی عمور احتجورہنی ہے۔ رسالہ ہذا کلمہ طیب (یعنے) لْكَ إِلَىٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا مِنْ تَرَبِيمُولُ اللَّهُ (صلى اللَّهُ عليهُ وَلَمُ) کے جُوبلیک حردف اور دن دان کی جوبلین گھڑ ہوں کی تعدا دےمُطابق ایک مقدمۂ اور جوبٹیٹس فصلوں برٹ تا ہے۔ (مفرمه) اس میں اہدائے خلق کا بیان ہے. د فیصُول) رہیلی فصل) انسان کا اینے اصلی ولین کی طرف ر حوع کرنے کے بیان میں۔

( دوسری فصل) انسان کواسفل ترین حالت کی طرف بجیردینے کے

بیان میں رئیسری فصل) اجهام میں روحوں کے تعرفات کے بیان میں دوتھی ففل) علوم کے بیان رمانچوی فضل) توبیر اور لفتن کے بیان میں رجھی فقل تفتون کے بال میں ساتوں فصل اذکار کے بیان میں را مھویں فقىل) سندانط ذكر كے بال رتوس فقل) الله تمال كے ديدار كے بیان س در مویں فقل احجاب باعد تاریخی اور تورانی کے بیان میں اکیار میں فعلی سعادت اورشقاوت کے بیان میں رہارمویں فعل ) فقراء سے بہان میں دنیر هویں فضل اطهارت مشراحیت اور طریقت کے بیان میں۔ رجود حوی نعل ) نمازست ربیت اور طرافتیت کے باین یں ریز رجویف ل) عالم تجريدس طهارت معرنت كے بيان مي (سولهوي ففل) شريعيت و طریقت کی زکواہ کے بیان میں استرھویں مفل) روزہ کشرادیت وطریقت كىبان يى (الحا روي مغل) ج مترابيت وطراقيت كے سيان يى ) دانیسویں نصل وجداد رصفا ئی کے بیان میں دبیسیویں فصل خلوت اور گوست تھنی کے بان میں (اکیسوس فصل) خلوت کے وظالف کے بیان میں دبائيسوس فضل خواب اور أوثكريس جووا تعات بيش المفيح يبأن میں ۔ تنبیوس مفل ) اہل تفوف کے بال میں (چو بسیوس فل) خاتمہ



# مُقَانَّ مُنَّالًا رابتداء خلق کے بیان میں

جان لے اللہ تعالیٰ حجّے اس بات کی تو فیق عطا فرمائے جیس کو وه بسندر كلتابع ادرجس مي اس كي خوشنودي بع جيب الترتعالي في روح برُ فتوح جناب سرور دوعالم حبيب كبرياً حقرت مخرمصطفيا صلى الله عليه والدوكم كوسب سع يهل اين نورجال سع ببداكيا (جيساك التُرْتَعَالَىٰ وَمَا تَاكِي) لِي فِي وَوْجِ جِنابِ مُحْرِ مِصطفًا صلى الله عليه والروكم كوابيفذاتى توسيد بديداكياً- اورجيسًا كم صفورنبى كريم عليد التحية النسليم في الشاء ورابيسًا لله التحييد التعلق الم بديراكياء السب مع الديراكياء السب ا مك يس تشخير وروه حقيقت محرّب بهرصلي الترعليه واله وسكم) لوكر اس ذات باك كارس واسط نام ركها كه ظلات حلالبه سي ياك وصاف مع جيباكه الله تناكب وتعالى كاارشاده عنيك الله تعالى كى طوف سے تمبادے پاس ايك نور ريعني ستيرد و عالم صلى الله عليه وآلم وسلَّم) اور دوش كنَّاب (قرآنِ مجيد) أكا درعقل اس والطيط فرايا كه نمام كليالت كادداك حاصل به أور فلماس واسط نام دكها كم علم كونقل ذرلعيب جيساكه عالم حردفات ميس علم- إس كے لئے سبب ہے بس رورم محتَّر بير رصلى الله عليه والمرسِم المام موجودات كاخلاصه اور جله كائنات كي ابتدارا وراصل بع- جي أكر حضور عليه الصلواة والسلام في فرا بالم يرا بعلي

بول اورمومنين مجهوس بين-التارتعالي في تمام الدواح كوعالم لابوت (يعى عالم ذات بادى برباس دُدحِ تدس سے ربين دُوحِ محربيطي الله عليه وألم و المسه) اجھي اور تقيقي صورت بر بنايا اور اس عالميں تمام بنی فرع انسان سے مُراد آب کی ذات یاک سے اور وہی وطن صلی سے جب اس برجار بزار برس گذر کئے توامند تعالی قیصصوصلی الله علیه والروم كى جيتم مُبادك كے نورسے عش كو بيداكيا اور باقى تمام كائن ان كوء خرسے بجرارور كائنات كسبس تنجاطبقه دليني اجسادى طرف اولاديه كَنْ جيساكه الله تعالى فراتا بعد بم في اس كو تجير ديا في سعيبي حالت كي طرف ليني بببلے اس كوعالم لاہوت سے عالم جرویت رعالم عظمت وعلال صِفَاتِ اللّٰی میں الله اورا متارتعالی فے اہنیں حربین کے ابین فررجروت كالباس ببنايا اوروه رُوح سُلطاني بِهِ بِهِراً بَهْيِس أُسِ بِباس بِي عالم الكِّت (أسمان مين قدسيون ورطائكه كامفام) كي طرف بيجا ورأن كونور ملكوت كا لباس بہنایا ۱ وروہ ردح روحانی کیے بچٹر نہبس عالم ملک میں بھیجا ادر اُن کو نور مك كالباس يبنا يا وروه رُوح جماني بيد يطراس سه ربين عالم مكسي جمول کو بیدا کیا (جیسا کہ اللہ تعالی نے فرایا "ہم نے زیمن ہی سے تمہیل ببراكيا اوراسي مين بجرتبين بوطادي كماور اي سع پحردوسري بارتكاليركم بجرائلرتعالى فروحول كوجمويين داخل بوف كاحكم ديا يكس وه انتركم أمرس داخل بوكنيس- جيساكه الله عر وجل في الميه اوديس في ا بى طرف كساس بى كُررى بَهُونكي بس جب ارُواح واجهُا د كارشة استوار موگيا اور دوج ب جمول مح سائھ ما نوس موگئي اور عهدمتياق ا قول وقوان كو فراموش كرديا جو اكت من يريّبكم أورقاكوا بكل ك

دِن بواتها رجس دن الله تعالى في ارواح كو مخاطب كرك فرايا كمامين تمادا دبنين توسك في بالاتفاق جواب ديا" كيوريس يف شكاب بادے برورد کاربین) تو اصلی وطن کی طرف رجوع نذکیا لیس المدرجان مرُدُ گارتے ان براسانی کتابین نازل فراکرانہیں اصلی وطن کی یاد دلائی جِنا بِجِه ارشاد باري بعير اوربا د دلائي أن كو التأريح ايام "يعني ايام وصال جوارواح دمکھ حکے تھے۔ چنابخہ جلہ انبیاد علیہ اسلام اس ا<sup>م</sup> گا ہ<u>ی کے لئے</u> ونيامين تشرلف لاك اورعالم عقب كوث معادك ليكورببت كم توكوا في نصیت برعل کیا اور رجرع کیا ان کے دوں میں وطن کی محبَّت فے جوش مارا اورده أصلى طفكانے بر تينجنے م*ين كامياب بو لكئے حتى كەسلسار* نبوكت لأوح إعظم فريعنى دوح بُرُفتوح جناب حضرت محدر مصطفى الله عليه وآلبركم كم فأتم رسالت بادئ راه بدابت يركمل بوكيا ساب كوالله تعالى مبعوث وإيانام وكول كاط تج غفلت بي براك بوك تص ماكهانكي بعیرت (دل کی انکه) وغفلت کی نیندسے بیاد فرا دیں آیے انگوا مارتوا كى طرف إس كا دصال اور جال ازى عالى كرفة كيلة دعوت دى جساكه الله تعادلُ نيخوا يا رحبيب لبيب) فرا ديجئے " يه ميري لاہ ہے- ميں الله تعانیٰ کی طرف ملا تا ہوں ۔ میں اور جومیری اتباع کرتے ہیں۔ دل کی آنکھ ر کھتے ہیں "حضور علیا لصلواۃ والسلامتے فرما یا " میرے اصحاب سِتا دوں کی ما ننديس أن سعتم جس كى بعى اقتداء كروسك وام براست باؤكم بصيرت اوليارت ول كے مقام میں روح كا الكھسے كھلتى ہے اور يہ ظاہرى على سەتبىرى بلكه باطنى أوتى على سەھاصلى بوتى بعد جيساكه ارشاد بادى بعا وديم نعاس بناله في على عطا قرا يا- (علرله في وه بيم وبنده كو

بطريق الهام حاصل بو) يس إنسان برواجب سے كه امل بصيرت كى موا فقت ادرعالم لاہوت (عالم دائے باری) کے واقف کارولی مرشد كى تلقين وتعليم سب وه أنكوهاصل كرے - كها يكو اخروار بوجا واور توب كرتے ہوك أين ونب كى نجشوش كى طرف دوارو جيساكہ الله تعالى نے ولم اور دور ورواد واداك واليض وطاعات وا خلاص على اختياد كرك الني رب كى تخشيش اوراليسى جنت كى طف جس كا عض (جواكى) زمین واسان سے (یعی جس کی وسعت یے انداز سے) بربیز کاروں كيتك تيادى مئيس لاه طريقت اختيادكروا ودان دوماني قافلون كى معيىت ميں اپنے دب كى طرف رجوع كرو كيونكر عنقريب إسعالم كا واسته منقطع بوجاع كالوركوئي رفيق واه مذطح كالم بم اس بربار بوني والى كمينى دُنيايس سرتودائمى قيام كے الك اسك بين در كھانے اور مينے كيلة ا وديه خبيت نفس كى لدّاب اورخواستات برتناعت كرف كے كے ، تمهار بني كريم عليه التي تنظيم الانتظاد كريسية بي ا درتمهادي خاطر غمزوه بين جيساكة خضور عليالصلوة والسلامة فرمايا مجه اينفان ألتوكا غم مع جوا خرز مان مين أف والي مين أ

عم ہے جواجردانہ میں اے واہم ہے۔ علم ہے ہم پر دوقرم کا علم ناذل کیا گیا۔ سے علم ظاہری اور علم باطبی لینی علم شرکیفت اور علم طریقت ۔ شرکیعت کا حکم ہما رے ظاہر پر اور موفت کا امرہای باطن پرہے۔ دو توں علم جمع ہوجائیں تو نیتی علم حقیق ہے۔ ہدانچہ اوشا د جس طرح درخت اور بیش کے اجتماع کا ماحصل بھل ہے۔ چنانچہ اوشا د بادی تعلق ہے اس نے دوسمندر بہائے کہ دیکھنے میں لے ہوئے معلوم ہوتے میں۔ لیکن ال کے ماجین حدواصل ہے کہ ایک دور ہے براجھ نہیں کتا '' (ایم کری ایم کون الم کا ایم کا الم عادت الم کی اور در به به نالم کا الم عادت (لیجی موفت المی کے کے دونوں مقصود پر بہتے ہیں۔ کا مل عبادت (لیجی موفت المی کے کے دونوں علوم مزوری بیں ایک علم کا تی ہیں۔ جیسا کہ فران المی ہے ہیں۔ تے چنون اور انسانوں کو اس کے بیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی میری موفت حاصل کریں کہ ہیں جاس دارت ماری کو بہتے انتا ہی بہیں وہ کس طرح اس کی عبادت کرسکت ہے معرفت صفائی قلب اور دل کے آئینہ سے نفس کا ججاب دورکر نے سے حاصل ہوسکتی ہے بچواس میں کنر مخفی روخی ہوائد انواد المی المی کہ ان کہ اندر مشاہدہ کیا جا تا ہے مرائد انواد المی المی کہ ان کہ سرام تعالی فرائد انواد المی المی کہ ان کہ سرام تعالی فرائد ہوائی کے اندر مشاہدہ کیا جا تا ہے۔ میساکہ حدیث قدری میں انٹر تعالی فرائد ہوائی کو ایک کی موفت میں ایک کو بیرا کیا کہ وہ میری موفت عامل کریں۔ بہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت حاصل کریں۔ بہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت حاصل کریں۔ بہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت حاصل کریں۔ بہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت در ایہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت در ایہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت در ایہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت در ایہ بات واضح ہو گئی کہ انٹر تعالی نے انسان کوائی موفت در بیکان کے کئی بردا کیا ہے۔

روربال المراح ا

مُجِتّ (دلیل) مع اینے بندوں پر (۲) علم جسکانعلق دل سے ہے ۔ یہ علم حُصُولِ معتصد كيك نفع بخش ب- إنسان كوييل علم شريعت كي خرورت ہے۔ تاکہ بدن عالم معونت صفات میں التٰرتعالی کی معرفت عال کرسکے اوروہ درجات ہیں۔ اس کے بعد علم باطنی کی خرورت سے تاکہ روح کوعالم معرفت میں معرفت ذات الی عال ہوجائے اوروہ شریعت اور طرایقت خلاف رسوات ترک کینے کے بغیر حاصل بنیں ہوسکتی -اس کا حاصل ہونا اليسى نغساني اور روحاني مشقتيس ادر رباختير اختيار كرنے سے ہے جو محض التُدِتَعَالَىٰ كَى رَضَا مِنْدَى كَفِيكُ بِيون بَسِي كُود كَلِفَ اوْدِرِخَالِفَ كَلِيَ مر موں جیساکہ الله نعالی نوایا ہے یہ بیس جواینے رب سے ملنے کا مید ر کھتا ہے اسے جائیے کہ نیک عل کرے اور اجنے رب کی بندگی میں کسی کو شرک مذكري اورعالم معرضت يعنى عالم لابورت ويهى وطن جلى بصرجس كانزكر اوبر رموجها جس بین التُدنغاني نه روح قدسي (بلکيزه رُوح) کو انجيي صُورت پر ببياكيا . دُوح قدس سے مرادانسان حقيقي ہے ۔ جودل كى كرائى ميں ودلعت (المنت ركاكمام اس كوجود كاظهورتوب تلفين اوركل توحيدلا إله الكالله كااول دبان سے دائى ذكركرنے سے بوتا ہے اس طور يركد دل زيده بروانك بعدران عالس كلم كاذكركيا إس وقت صوفياك مرام ابني ا صطلاح مِن اس كا نام طفل المعاتى ركھتے ہيں كيونكه وہ معانى قدسير اور (صفات ما طنيه) سے بلويدا موتاب اوراس كا نام طفل المعاتى جندوجوه سے ے داوگل) یہ کہ وہ دل سے ببیلا ہوتا ہے جیسے بچتر ماں کے بطن سے بیدا ہوتا ہے ا ورباب اس کی برورش کرتا ہے اور وہ آہتہ آہمتہ بڑا ہو کرس بلوغت کو

(د دئم) به که بچون کو محموً اظاہری علم کی تعلیم دی جاتی ہے اِسی طرح اِس بیتے كوبعى علم مونت كى تعلم دى جاتى يد مېرمونت يې تعيم دي جاي چې رسوبيم) په کرجس طرح (د نوري) بېټه ظامري گنا ېور کي ميل کيمياسے باک صاف كياماً نامير أسى طرح يه طفل مجى شرك غفلت اورجسما نيت روجود ظاہری سے سے پاک کیا ماتا ہے۔ ﴿ (جِهَادِم) يَهِ كَهُ بِي كَاسَ بِكُ صَافَ صُورِت كَي ما نزر طهادت واكْرُكُ ميس طعها تاب توخوا بول بين طلوب ومقصود كي صورت يرفر شتول كي مانند د کھائی دیتاہے۔ ا (بنجم) يدكر الله تعالى في نتائج جنتك كوطفوليت كساته سان فرایا ہے۔ جنامی فران باری تعالی ہے اور ان کے (اہل جنت کے گور ا معرين كراداب فدمت كسائم) ميشدرمن واع المكان فرايا-را ل جنت كي فرمات كالا إلا أبون كرا الروه فيا وتشم ال كاينام اس كى الزكى اود الطافعة كى لحاظ سے ب ومفع بدل كسائ تعلق بوت كماعتدارساورسترى صورت كم لحاظ مصاس براس نام ریعنی طفل کا اطلاق محض مجاز کے طور کرسے ببر اطلاق اس کی ملاحت (اجھی اورخوبصُوریت) کے باعث ہے۔ یہ اس کے فقر فناا ورصفائ باطن كى وجرس اوراس كم ابتدافي حالات برامك فظ الخالف معلوم بوجا تاييمكم ووإنسان حقيقي سي كيونكراس كوالته لعالى ساتقالك الى نبيت بكرجم اور براس كمال سه واقف تبين برجب الشارعال منوع اللصلواة والسلام يرك الما الترك سات ايك السادقت بعجس مي ركبي تقرب والمن اوردكيي في مسل وكفالت

اس سے مراد بشریت جناب نبی کرم علیه التحیته والتسلیم ب اور الک مقرب مُراداليى دُومانيت بعر فورجرونت سے بيدائي گئيسے چنانچ فرستة بھی اس نورسے بدا کیا گباہے۔ ابذا اس کے لئے تورلا ہوست میں مقام دخل ببس بم حضور عليا لصلواة والسلام فارتاد فرايا ب يحقيق التارتعالي كمال السي جنان سي جس من الموروق مورية اوريه شهدو دودهاس يس مف ذات بارى كاديدادكيا مائے كا جيساكر الشجل جلالہ في فرا يا۔ كي حيركاس دن تروتازه بوس كي اورجيساك حضور على لصلواة والسلام كا اد شادعالى بيخ عنقرىب تم اينے برور د كار كو ديكھ كے جيسا كہ جو دھوس رات كاج أندد يكيف بوك الرزمسنة ياجهاني رجهم ساتعلق ركيف واللانسان وغيوا اس عالم بب داخل بوتواس كوملاد ب جيساكه الشرتعاني في عديث فرسي مي فرایا" کریس اینانوار عظمت وجلال ظاهر کردول توبر شیرجهان تک میرا جلوه بنبع جل جاك جيساكه جرئيل عليالسلام فيعض ي الريس سرانكشت كررار بهي الكراهون توجل ما ون كاي



# فُصْلِ اوًّل

إنسان كے صلى وطن كى طرف رجوع كرنے كے بيان بي إنسان دوقبم كح ہیں جہانی اور روحانی جِہانی شیم کے انسان علم ہیں اور روحانی انسان خاص ہیں انسان عام کارجوع اپنے وطن کی طرف ہے اورده درجات بس جوعلم ترلعت طريقت اورموفت كاحكام يعل كرق حاص بون بر ميساكر حضور عليالصلواة والسّلام ف دوايا بمكمت جاموركال يحق كى شناخت بعد جبكه على بلاريا اورتصغ مر داخلاص بربيني بعن كيونكه درمات كے نین طبقے ہیں رببلا) وہ جنگ جوعالم لک میں ہے اور وہ جنگ الماوی ہے۔ ( دورا) وه جنت جوعالم الملكوت بين ما وروه جنت النعيم. (تير إ) وه جنت جوعالم جروت بس بعاوروه جنت الفردي بعدين يرساي تعيين بن اور جسم تكن علم بعن علم شريعت علم طراقيت اوعلم معرفت كي بغيرا بنه عالم من بنبن ينج سكتا جيساكه صورعليه العلواة والسُّلام نحرُّوا ياءٌ حكمت جامعه حَنْ كَيْنَ فَتْ فَحْتُ اولاس برقل كُرنا مِها ورباطل كى لبيجان اور اس كوترك كرنام اورجساك مصنور علياله الماة والسلام كاارشاديه" الهي مم يرحى واضع فراد وحرحى كوحق مجيس) اوراتباع حق كوتوفيق عطافر ما أوريبس باطل كو ماطل بهي د كهاؤ-يعنى بمادى نظرون مين باطل نظراك) وراس معنيجة كي قويت عنابيت فرا-جنابخ حضوط للصلواة والشكام نيفوايا بيم جس نحابية نغب اور سبيرا كرني والمحكو بهجان ليا اس في التحقيق إيدرب (بالفواكر) بهجان ليا اوراس كافرانواك كية ونسان خاص كامز ل مقصود وطن اصلى بي بيني كرة ب الى عالى كرنا بعد

جس مح محصول كا دريعه علم حقيقت بعنى عالم قربت (لا ہوبت) بيں توحيد مع حبات مح نیوی میں اس کوبسبب اپنی عادات کے بیمقام حاصل موجاتاً اس كاسونا اور حاكنا برابر بوجات البع بلك جب حبيم سوجا تاب تودل كي فرصت ملجاتی ہے۔ لیس و مجمی کلینہ اور مجی جندوی طور برایتے صلی وطن میں پہنے جاتا ہے. جيساكه ادشاد بارى تعالى بي "الله تعالى ما نور كوقبض كليما ہے۔ ان کی موت کے وقعت اور جونہیں مرے ان کو (وفات ریتا ہے) ان کی نمیند پیس بچرجس پرموت کاحکم صاً در فرا تاہے ۔اسے دوک ر کفتا ہے دبعنی اس کی جان کواس کی طرف وابس ہیں کتا) اور دوسرے کو رجس کی موت انجی مقدر نہیں فرائی ایک میعاد مقررہ کک واپس کھیج ديتائي اسط معنورعل لصارة والسلام في فرايا بي ورتوميدس ولك زنده مون اورزبان حال سع بغير حرف اورا واذك إساء ترحيد كادائى وروال بونے بعد عالم کی نیند حامل کی عبادت سے بہترہے جیساک الترنعاني في حدميث ورسي مين فرايات انسان ميرارانه اورين اس كا را زموں" نیز فرمایا" باطبی علم میرے رازسے ایک رازہے جس کوہس اپنے بندوں سے دِل میں رکھتا ہوں اور تجس برمیرے سبواکوئی آگاہ نہیں ۔ جنا بجه صدیثِ قدسی میں فرایا میں اپنے بندے کے گمان مے نزدیک ہوں اوراس كساته بورجس وقت وه مجع ياد كرتاب اور اكروه مجع ولي يا دكرة اب تويس بعي اس كود إس يا دكرتا مرن اورار ومجع جاعب یا دکرتاہے تویس اس کو اس سے بہتر جماعت میں یا دکرتا ہوں ً اس سے ہا مراد علم الفاري جوانسان كوجود كأندرب جنائج حضوعليه الصلواة والملا ارتفاد عالى بي فكركي ايك كوري الك سال كى عيادت سے بهتر بي نيز فرايا

"فکر کی ایک ساعت شخیر سال کی عبادت سے بہتر ہے"۔ بھیر فرما یا" تفاکی ابک گھرای ہزار بس کی عبا دست سے افضل ہے ان ہرسہ احاد بیشیر تطلبیتی اس طرح ہوگی جس نے فروعات کی تفاصل میں غور کیا اس کا ابک ساعت کر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہترہے جس نے فرض عرا دت کی موفت میں ایک ساعت فکرکیا اس کی فکرنٹر سال کی عیادیت سے فضل ہے اور حیث الك محرى الله تعالى موفعت من تفكركيا اس كي فكر بزاد رس كي عادت بهترب اوروه علم عرفان ب يعنى انترتعالى كى توحيد عارف اس علم واسط سے اپنے مطلوب و مجوب تک بینے جاتا ہے اور اسجام کارعا کم لاہوت (یعنی عالم قرب الی ) کی طرف اسے روحانی پرواز حاصل ہوجاتی ہے۔ عابر جنت کی طرن سركرن واللاورعادت مقام قرب كاحانب يرواذكرف والايع كسي شاعرني ایل موفت کے حق میں لکھاہے ک تُلُوَّبُ الْعَاشِقِينَ لَهَا عُيُونَ فَ تَعْلَى مَالِكَ يَعَلَّمُ السَّاطِعِ وَفَا لْهَا أَجْنِحَةٌ تَطِيْرُ بِغَيْرِ دِلْيَتِي إِلَىٰ مَلَكُوْتِ رَبِ الْحَاكَمِينَا ترجم: -" ما غِرُوں كے دوں كے ايسى الكيس بي جوان أمور كا مُتابده كرتى بين جن كونوك بنيس دمكي سكة -إن كے يديال دير بازو بين جن كے سات ومدب العالين كے عالم لكوت كى طرف يرواز كرجاتے يس? یس به برواز کرنے والا عارفت کے باطن میں ہے اور وہی انسان

حقيقي به-الله عزوجل كالمجوب إس كامحرم اورعوس (دلهن) مع مبياكه ابويزيد بسطاى دحمته التعليه ففرايام الالاعائس المتدران تعالى كى دابنیں ہیں)جس طرح محرم کے سُواد امنوں کو کوئی ہنیں جا نتا پیجانتا اسى طرح ده بھى بنريت كے بردے ميں جھيے ہوئے ہيں انفيس سوائے

الله تعالى كے كوئى نہيں دىكھتا۔ چنانچە حدميث قدسى ميں الله حل شائھ فراتاب میرے دوست میری قبائے نیج ہیں انھیں سوامے میرے کوئی بنیں بہلے نتا اور دوگ ظاہر اسوائے واہن کی ظاہری زینت کے کھے نہیں دیکی کتے حضرت محیلی بن معاذرضی الندعنه نے فرما مائم ولی الله تعالی کا خوت برداد بجول ہے اس کی مرزمین میں صدیق ریعنی انبیا،علیم اسلام کے سِجُ متبعین) اس کوسونگھتے ہیں۔ اِس کی خوشبوان کے دلوں لیں آٹر کوا آئے توان کا جذر بخوق ا بن مولی کی طوف با صحات ان کی عبادت ان کے اخلاق كزق اور درجه فناك مطابق بطره جاتى ہے كيونكر جتنازيادہ تريمب اتنايى زيادة مرتب فناحاص موجاتاب بسوني وهب جوابيغ مال يس فانى بورا ورشابرة حق يس اس كو بقاطال بوسراس كوابنى ذات سے كھ اختیار بر اور نہی اس کوا شدتعانی کے سبواکسی اور کے ساتھ قرار ہوالسا تنخص كالمت كساته تائيدكياجا تلهدا دران سي عليحده دكها جاتاب كيونِكُه كرامت ايك اليي چيز ہے جس كا ظاہر كرنا مناسب نہيں ہوتا۔ ربوبیت کے دان کو ظاہر کرنالاہل اشرکے نزدیک کفرے اصحاب کوامات سب كسب مجوب بين (يعنى اللاركوا مات كسبب معرفت الهي محوم ہیں) کوامت مردانِ راہ فداکیا ختل میض کے ہے ۔ وئی کے لیے ہزار مقامات میں اورسب سے بہلے باب کرامات ہے جو اس سے گذرگیا۔ اس نے التی مقامات بھی بالنے وریہ محروم رہ گیا۔



ووسرى فضل

انسان كوامل تربن حالت بي يطريف كريان جُب الله نعاني ني روح قدى (دوح اللي) كواجي هورت إ عالم لا موس من بيدا كيا توايس كوسب - سي سيح ما لت كي طف والماذكا الادہ فایا ٹاکہ غار شوق و محبّب لقاء باری تعالیٰ کے باعث اس کو لاستى تح مقامىي عظيم قدرت والعياد شاه كحصنور زياده قرب حال بويه اوريبمقام اوليارا ورانبياء عليهم اسلام كاس بيلي اس كوبذر ركيعي بيج) توحيد كالحق عالم جرويت كى طوت والهالي بس عالم فورانيت ساس عالم بين وولعيت (١١ نمت) ركحا ١ وراس عالم كالباس بين يا-اي طرح عالم ملك كي طرن بيجا تواس كه لئه نباس عنصري بيدا فرما يا (عنصر يعني آگ موا) بإنى اورمطى) تاكراس سے عالم ملك بعن يہ جبيم كتيف جل نہ جائے۔ مباس جروتی کے لحاظ سے اس کانام دوج سُلطانی با عِنْبارِعالم ملکوتی دوح سرانی و روانى اوربلاظ دياس مكى دواح جسمانى دكها- جونكه مقام السفل كى طرت تهف كا مقصدية تعاكدانسان دل ادرجهم دريعه زباره قرب اورمرته حال كرار العالقال كى خوت دى كى الله توجيد كالبيح دل كى زين من كاشبت كرے كه إلى من توحيد كا درخت اكرجس كى جراف فاكسرورس قائم ومكم برواوروه توحيرك بعلول سع بالأورمو-

نبزشریعت کا بیج دل کی زیمن میں بوئے کہاس میں شرایعت کا درخت بیدا ہوکر درجات کے تھل لائے - مہذا اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو

جسم میں داخل ہونے کاحکم دیا اور اس میں ہرایک کے لیے ایک مقام مخصوص کبا گیا- چنانچه دو چهجسانی کا مقام نون اور گوشت کے درمیان ہے اور رو ج قدسی کا مقام سِرَ ہے (سِرَصُونَیاً كرام كى اصطلاح من ايك مقام ب جوحامل روح الني ب جس طرح خون اور گوشت حال ار درجهانی) ان دونوں میں سے ہرایک کی اس وجود کی بستی مین ایک دُکان ہے سامان تجادیت ہے مناکع ہے السي خريد و فروخت سع جو تهجي فنانبيس موگي. جيساكه ايشاد باري تعاليه. "جوہادے دیئےسے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں پوٹ میڈاور خل اہر رطورسے) وہ ایسی تجادیت کے امیدوار ہیں جس میں سرگز نقصان بہیں " ہر انسان کوا بنی مہتی کے اندروتی معامات کو جانٹ اور پہجا ننا لازہ ہے كيونكريها ل جو كجه عال برمائي. وه اس كم كل سه سكادياجا تا سي-جنانجرالله تعانى فراتاب كياانسان نهبس جانتاجب المفاك عبائينك جو قرون میں بیں اور کول دی جائیگی (وہ حقیقت) جو سینوں

یں ہے 'نیزاد شادِ باری تعالیٰ ہے ''ا در ہرانسان کی قسمت ہمنے اس سے سکاری ہے ''

**├**─<del>€</del>

نرسری فصل جسمون بن ارواح کے نبال میں

جسم کی بستی میں دوج جسائی کی دکان دلیعی مقام ) سبنه اور اعضائے ظاہری میں اوراس کی متاع شربیت ہے اوراس کا معامل الحجارت) شربیت کے ظاہری حکام اجن کوالٹر تعالی نے اپنے بندوں برفرض کباہے) برعل کرنا ہے دجسمیں شائد شرک نہ ہوجیسا کہ الٹر تعالی نے فرا یاہے" اور ابنے رہ کی عبادت میں کہی کوشر بک نہ کرے "

التله طاق دواحد) ہے اور طاق كولېسندر كفتاہے ۔ لعنى البساعل جوافير ریا ورتصنع اوربغبرسی دینوی لایج کے بیوز کیونکہ دلایت (اکتسابی مکاشفہ یعنے عالم ملک میں زمین سے آسان تک رتمام کالمنات کا)مشاہدہ اوراس کی منل دیگر کراان مثلاً مانی رحلنا بهما میں برواز کرنا علی المکان (ایک حکہ سے دوسری ملکہ کرامت سے ایک لمحمی پہنچ جا نا ا دورسے س لینا بدن کے انددونی داز کودیکی لینا وغیرہ وغیرہ (یہ سب) رہما نیت کے مراتب سے ہے۔ لبكن أخريت بين إس نجادت كأنفع حتَّت حور وتحصودُ غامان متراب طهور ادر دیکر تعمیر به به جوبه بی جنت میں بالی جاتی ہیں جس کو سنت المالوی كتين ددح دواني كامقام دل ساوراس كامتاع على طريقت بعواسكا معالمه انجادت بازاه اساء أصول بيسي بها جاراتها وكاذكر وشغل ال طرايقه بركة وازوحروف كواس بي دخل نه الوجيساكه فرمان المي بي رُحبيب لبيب) فادیج الله که کریکارویار حن که کر جوکه کر بکاروسب اسی که انجع نامین ا

نینر ذمایا" انٹر تعالی کے بہرمت اچھے نام ہیں تواسے ان (ناموں) سے بکاروً آیا ت مَرکوده بین اس باست کی طرف استاده به گدارسا، حکمی شغاقلی يعن علم باطن كي محل بين رقلبي توجه أورز ركا تعلق سر صرف دات وصفات ب بلك اسادسي بي اودموفت اسماء توحيد كانتجهد كحصور عليالعدادة واسلام كاادشادعاني والمترتعاني كم فتأفو عنام بين جس أن كوش ماركرليا وه جنَّت من داخل موكيا "منيزارشاد فرايا" درس ايك حرف سي اور نكار سرار ايك اوركنتى سے مُراديہ ہے كم انسان ان سائى صفات اوراخلاق سے متصف ا ورمتخلت برحاك ريعني ان السماء كى مقيقي صفات رنگ اور خوشبوال مي بيما بوجاك) وربي بالله اسماء كلم توجيد الكراللة إلك الله كم بالله حروف کی تعدادے مُطابِق باری تعالی کے اسماء اُصول ہیں داصول اصل کی جمعے اور اص كمعنى حرا بابنيادب) المدتعاني في مختلف قلبي منتون مي مرحف كمايك ایک سے تابت بیاہے سرعالم کے لیے نین اساد ہیں انٹر تعالیٰ نے ان براہ المجتَّ ك دِلْ نَابِت كَ بِي جِيساكُم التَّدْ تَعَالَىٰ فَ قَرَآن بِالسِين فرا بابع التُلْعَالَ ونیا کی زندگی میں اور استرمت بیں ایان والوں کوحق باست بیشام<sup>ی</sup> ایکے گا<sup>گ</sup> اوران برتسكين محببت اتارى ورابب كباالله تعالى فضرتوحيد كوجبكي جراساتویں زین میں ہے جلکہ اس سے جی نیجے ٹری میں رٹری نمناک مٹی کوکتے میں جوزین کے نتیجے ہوتی ہے اوراس کی شاخیں آسان میں عرش سے بالایں. جىياكەادىشاد بارى تعانى بى<sup>س</sup>اس كى مثال ايك باكيزه درخست كى بىم جىس كى جرا قائم اورشاميس أسمان مين بي " (درح رواني كي تجارت كامنافع حيات تلت ) اورجاب قلب ريعني دل زنره برجلفيسي كوعالم مكرت من مشايره حاصل بوجاتا ہے مثلاً حِنْتُ أَس كابل اس كانوادا ور طائك كا مشابدة كرتاہے -

اوراساد باطنی (جربغیر حروف وادان کے ہیں) کا مااحظ کرکے وہ زبان حال سے باطبی گفتگو کرتا ہے۔ اس میں اس کامکن دوسری جنت ہے جس كوجنَّت نُعِيم كِيتَة بين - أو حِ مُلطاني كي وُ كان (بعني مقام) فواد ہے. اس كى مناع معرفت اوراس كامعالم زبان دلسي جاراسماء متوسطكا دائى دكريد جيباكر حفور عليه الصلواة والسلام في فرايا معلم دوطرح كابيد دا، وه علم جس كا ذمال سے تعلق سے به مخلوق برابتد تعالی كی حجدت سے ، ادر (٢) وه علم جس كاتعلق دل سے يك يعلم نافع بے كيونكه اس دائرہ يس اس كابحاندازه بعير حضور عليالصلواة وانسلام فيومايا" قرأن كريم شتمل برالفاظ ومعانی ظاہری اوراسرار ورموز باطمی ہے ۔ نیز فرایا "اللہ تعانی نے قرآن باک کو ونل باطني رموز برنا ذل فركا يلهم "بربطن بے حد نا فع اور مفيد ترين كئے كيونكم وه قرآن مجيد كامغريه - بيراساء ربعن باره اسماء الاصول إبمنز لمران باره جيشمول كيهين جوحفرت وسلى عليالسلام تعصاركي ضرب سيحادى بوك جيساكه الله تعالى في في اورحب موسى إعليه اسلام) في ابني قوم ك ليرباني مانكا توہم نے زماماس بتھر پر ابناعصا مارو ۔ فورًا اس میں سے بارہ جیتے ہمہ نیکلے يُركروه في ابني كله الله وبإني يسيخ كي حبك بهجان في علم ظاهري عادض ارش بانی کی شن اور علم باطنی ملی شمک ما تنداس لئے یہ بینے رعلم ظاہری کی نبت زیا دہ نفع رسال ہے .حق تعالی نے فرما باہے اور اُن کے لئے مردہ زمین میں ایک نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا بجراس سے اناج نکالا تو وہ اس میں كَفَاتِيْنِي ٱللَّهُ تَعَالَى لِي زمين أَ فَا قِ ( دنيا) مصانات ببداكيا جو نفساني زندگے کے توس صاور جانوں کے اندوایسی عدابیدای جوادواح ك يك توست دومان مصفور عليا بصلوة والسلام فارشار زمايا" بو

جا لینٹی روز انٹر تعالیٰ کی اطاعت خلوص دِل سے بغیر دیا و<del>تصنع کے</del> کرے اس کے دِل سے حکمت و دانائی کے جشمے اس کی زیان پر ظاہر ہوجانے ہیں ۔ اوراس کا نفع (یعنی روح سلطانی کی نجارت کامنا فع) دیدار عکس حال باری تعالیٰ ہے. انتُرتعا کی نے فرا یاہے ،''ول نے جوٹ رنہ كهاجود مكيها يريعن سبير دوعالم صلى الترعلية ولم كے فليب مميادك في اس کی تصدیق زمائی جوچشم مالک نے دیکھا اسٹرتعاکی کوچشم مبالکت ومكحاا وردل سع بيجانل حضورعليالصلوة والسلام في فرايا مومن أمكينه مومن ہے بہلے لفظ مومن سے عبد مومن کا دل مراد ہے اور دوسرے سے دات بازی تعالی جبیا کہ قرآن باک میں ایا ہے۔ اُ اُمْ وَ مِنْ الملحكيميني (مومن لعني الم ال بخشة والأ أورمهين لعني حِفا طلب وما في وإلا (الله لعالی کے (واسمار ہیں) اس گروہ کا مسکن تیسری جنت ہے جسے بنت افروں کہتے ہیں اور دوحِ قدسی کی وکان مقام سٹریس ہے جیباکہ حدمیث قدسی میں التيرتعالى في فراي انسان ميراسترد ما في الم وريس اس كاستر مون اوراسكي متاع عاصفيته أوبعن علم توحيديد اوراس كامعا لمر اتجارت زبان سرس رجس من تویانی کودخل بنیس) آخری جاد اسماء توجید کا ذکرہے۔ارشار بارى تعالى به"ا كرتوبات بكاد كركه تو وه بحيد كوجا نتاب اور استجى ما نتاب جواس سے زیادہ مخفی ہے ۔ بس اللہ تعالی کے سواس بر کوئی مطلع نهيس إس كا نفع (يعني دوح قدسي كي تجاديت كامنافع) طفل معاني كا فمورس اوراس كامشايده معائية اورول ي تنكه سيدواب بارى كولصفار عِلَا في وجاني ديكهناه. كجه جبرك إس دن تروتازه بول كم ابندرب كو بلاكيف وكيفييت اوربلات بيد ديكيف برجيساكه المدتعالي فراتا م

"اس جيسا كوئى نهيس سے اوروه سُنتا اور د مكي شاك اسلان اسبنے مقصود كو بېنې تا ہے تو عقليں جكريس العاق ہيں - دِل جيرت زده ہو جلتے ہيں اور ذبانيس بند ہو جاتی ہيں اورانسان اس مشاہدہ باكينيت كو بتلا بنيس كتا كيونك التارتعالی الثبيہ اور مثبال سے باك ہے .

علاد کافرض ہے کہ جب انھیں اس قسم کی اطلا عات بہم پہنچیں لعنی جب وہ ان مقامات کا ممطالعہ کریں جن کا ذکر اس مقالے میں کیا گیا ہے تو ان کا انکارنہ کریں بلک مُقا مات علوم سے ان کو مجھنے کی کو سٹوش کریں ۔ اِن کی کہند اور حقائق برنظ فائس ڈالیں اور مقام اعلی علیتین (جوسا تویں آسمان پر زیم عرف توجیم منعطف کریں اور انتہائی جدوجبد کریں تاکہ علم کری اور انتہائی جدوجبد کریں تاکہ علم کری اور مونت ذات احدیت سے بہرہ ورہوجائیں۔



ببورتهي فصل

علوم کے بیکان میں

علم ظاہری کی بارہ شاخیں ابیں اور اسی طرح علم باطبی کے جی بارہ فنون ہیں جو کہ عام وخاص ہیں ان کی استعداد اور قابلیت کے مطابق تقیم کے گئے ہیں۔ یہ علوم چار بابوں پرمخصر ہیں -

باب اوَّل علم شريعت كاظامرى بيهلوجوامرونهى اورجلها حكام برشتمل م

باب دوم داس كاباطن جس كومين في علم باطن اورط لفيت نام مي وسوم كيابا -باب سوم : علم باطن بعنی علم معرفت -باب جہادم: - وہ علم جوتمام بطون کی صل ہے بیں تے اِس کو علم حقیقت کے نام سے موسلوم کیا ہے ۔ إن تمام علهم كامامبل كرنانهايت ضرورى بعيب جيساكة حضور علايطلاة والسلامة الشاد فوابلي شريعت إيك درخت بي طريقت إسكى شافين معرفت اس كے بتے اور حقیقت اس كا بحل بے اور قران مجید ان تمام كامامع من مربنهائي كيك از روك تفسير في تأويل اسمير دليل وثيوت ا وررموز والثارات موجود مين تفسير عوام كيك بسه اور تاويل خواص كيك كيونكروه علماء واستحون اليعنى بخنة علم والعي يبس اور وسوخ كے معنى علم يس مضبوطی قرار اور بختگی ہے۔ اس درخت خراکی طرح جس کی جراز بین میں قائم سے اوراسکی شاخیں اسمان میں ہیں اور یہ بیختگی اس کلم کانیتجہ ہے جس کا بیج قلب کی صفائی کے بعد دل کی گہرائی میں بویا گیا ہے۔ ایک قول کے مُطابِق لَيْدَتُعَالَى كَ فرموره كلمات والسَّرَ السِعْوَنُ في الْعِلْمِ اور إلَّاللَّهُ حرف عطف كساته ايك دوسرك كيساته لاك كي بين. (نوصف، - الله تعالى فراتا كي كه أيات ووقسم كي بين محكات ورمتشابهات محكات وه بين جوصاف معنى ركفتى بنن اور تشابهات وهبين جن محمعني مين استتباه مهد تمشابهات محمتعلق النارتعالى ذماتا بِي وَمَالِعُلَمُ ثَاوِمُلُكُ أَلِكُ إِللَّهُ وَالْتَهَا سِيخَوْنَ فِي الْعِلْمِ .... الخ ولكالله بروقف لاذم بت تومعنى يه بوك كسواك التدتعال كتشابها كى تاويل كوئى نهبب جانتا بسركارا قدس صاحب سرا لاسرا دسلطان الاولياء

والعادفين رضى التُدعنُه فراتي بي كها ميك تول كِمُطابق الدَّ اللَّهُ أور الرّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ حَرَف عَطف (و) كساته لما ديمُ كمّ بين ا ورمعني بيمبول مُحكمه اللهُ تعالىٰ اور لاسخون في العلم اس كي تاويل كرجاشة ہیں۔ جبیباکہ ابن عباس رضی انٹرعتُ سے روابیت ہے۔ تکال ا 'مُامِرِالِمَّا مِحْیْنُ الذِينَ كَعْلُمُ مَا وِيْكُ أَهُ مِين ال راسخين في العلم سع مون جومتشابه كي تاویل جانتے ہیں) صاحبِ تفییرکبرنے کہاہے آگر بر در وازہ طولاحائے تو باطن کے تمام دروازے کھل حاتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ ا وامرو تراہی کی با بندی اور جاروں دائیروں میں سے ہردائرہ کے اندرنقس کی مخالفت كرف كے ليك مكلف سے ، دأ بيرہ شريعت بين نفس اوامرونوايس كى مخالفت كرفيراً اده كرتاب دايره طراقيت يس نفس ديني موافقت كيروك میں دھوکہ دیکر گمراہ کرتاہے اور نبویت اور ولایت کا دعویٰ کرنے بربرانگیختہ کرتا بيك دايره معرفت بي نورانيت كي بنار برنف اسكو دعوكه دے كوشرك جمعي میں مبتلا کردیتا ہے اوراس کوربوبیت کا دعوی کرنے برمالل کردیتا ہے۔ جيماك الله تعالى فرايات كيالاب رصلى الله عليد ولم الس كوديكهاجس ا بني خوايث كو خعا بناليا.

كردائره حقيقست ميس شيطان نفس ادر الأنكه دخل بهيس باسكة كيونكم م سوی اسراس میں جل جاتا ہے رجیسا کہ سیدنا جریل علیہ اسلام نے عرض کی "اكر بين سرانگشي كرابر بحي اسكر براهون توجل جا دُن مُا") اس وقت بنده دونول جشمول (خيطان اورنفس) سع خلاصی با تاہے اور مخلص بوجا تاہے. جيساكواوشاديا مي المالي م- (خيطان بولا) ميزيء تركت كي تسمي من حزوران سب كو كراه كرون كاسوا مع مرسان بندون كے بوان ميں سے ملعن بن

بنده جب نک دائره حقیقت بی مرتبیج مخلص ہنیں ہوسکتا کیو مکہ معفات بشرى كوجن مين غرييت كاماده سي بجر تحبّى ذات بارى تعالى فناحاصل بنبس بوسكتي اور دات شبحانه ونعاليا كي معرفت كے بغیزادانی کا برده أطهبيس سكتا توالتُدتعالى الكوخرد بلاواسط غيرَ علم لدتي كي تعلیم فرا تا سے بیس وہ خصر علیہ اسلام کی طرح اللہ باک کواس کی تعرفیہ بنبع نتا أوراس كى تعليم سے اس كى عبادت كرتا ہے اس مقام كارواكم قدسيه كامشابره كرتاب اوراس كوابيغ بني ريم عليالتحية والتسليم كي معرفت حاصل يرجانى سے بيس وہ مقامات محتركيدسے واقف برجا تاہے (صالى للمكيدوم) اورا نبیا علیه اسلام اس کورصال البری کی بشاریت دیتے ہیں۔ جیباکہ ارشارباری تعالی ہے اید کیا ہی چھے ساتھی ہیں جس کواس علم کے در یعے مقام وصال حاصل نهيس مواوه في الحقيقت عالم نهيس بع اخواه است لأكم كتابين رُرِّعي بول كيونكه وه دوحانيت كونهيس ببنجام عد ظاهرى علوم ذریع علی جسانی (بدنی عبادت وغیره) کی جزا مرف جنت ہے۔ وہاں صفاتِ اللي كاعكس ظاهر بونايد محض ظاهرى علم حال كرت سے عالم حرم قدسى اورمنز ل قرب (مقام لا بوت) من دائل انس بوسكتا كيونكه وه عالم بروازيه اولاً لمنه والا برنده دونون بإزۇ ك بغيرالم نبيب سكتا- لمغلا جوينده خريدا ظا ہری اور یا طنی علوم کے واسط سے علی کرنگے اس عالم میں اس کورسائی موجاتی جع جيال حديث قارسي من الله تعالى فراتاب. "ا م آير بندا الر تومیرے حرم باک میں داخل ہوناجا ہتا ہے تو عالم للک کمکوت اور جروت کی طرف التحاب کا کموت عارف طرف التحاب عالم ملکوت عارف طرف التحاب عالم ملکوت عارف كم يشاور عالم جروت واقف كه يبي بمز له نتيطان بيد جس في المقالين

كسى ايك مقام كوب ندكرليا وه الله تعالى سے دور بوكيا- يعنى اس كو النَّدِلْغَالَىٰ كا قرب نصيب نه يواليكن درجات مست مُحوم نهيس كيا كيا الیسے نوک قرب إلى جاستے ہیں بیکن مانہیں کئے کیونکہ المحوں نے غیرطا کی طلب اور ارزوكي منيز أتحيس ايك بأزو الماس (ادر يرواز كيك دربازو در کاریس) اہل قرب کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جونکسی انکھنے دمکھی اور مذكسي كان فيسنى أوريزيس اس كا خيال كسي إنسان كم دل ميس أيااوروه جنت زب ہے جس میں حور وقصور نہیں انسان کیلئے لازم ہے کہ وہ اپی بهتى كوپېزملېنے اوراپنے نفسس كى خاطراس باست كا دعوىٰ لأكرے جس كا اسے حق بنیں بہنچتا جیسا کرسٹیدناعلی کرم الندوجہ کاارشاد مبادک سے السُّرتعالى في اس اوي بررح فراياجس في ابني قدر بهجاني اورائي مدس ىنى باصادابنى زبان كى نگهانى كى أورابنى عركوضا كع سركيائه عالم كيك ضرورى بعك وه إنسان حقيقي كمعنى جس كو طفل المعاني كيت بين مال كريدا ور اسماء توخید کے دائمی ذکرسے اس کی تربیت کرے عالم اجسام سے تکا کر عالم دوحانیت کی طرف برط سے یہ عالم سترہے اسمیں سوائے دات باری تعظ كے كوئى ديا د واحصاد بہيں اور وہ نوركے صحاركے ما مندہے جس كى انتہا بہيں. طفل المعانی (یعنی انسان حقیقی) اس بس برواز کرتاب اوراس کے عجائب و غرائب دیکھتے اسے جن کا بتلانا نامکن سے زیبہ مقام ان سیھے توجید بربستوں کا ب جوابی استی کوعین دات وحدت می گم کردیتی می اس کا وجود مشابده جال الني كوقفت كالعدم برجاتات يسي سي طرح انسان سورج كر بالمقابل ہوتا ہے تواس کی شعاعوں کی حدّست اور روشنی کے باعث اس کی نکھیں جنرهياجا قابي اوراسع اردكردى عادات نظرنيس آتس لبذاانسان جب

ا تند تعالیٰ کے جمال کامشاہدہ کر تاہے تو لیقینًا محو نظارہ ہوجا تاہے اور غلبُہ حیرت اور محوسیت کے باعث اسے ابنا وجود نظر نہیں آتا - جیماکہ عضرت سيّدناعيلسي عليابسلام في فرما ياجع كما نسيان آسانوب كي سلطنت یں دا خل ہوناہے حتی کہ اس کی ببداکش برندہ کی ببدا لیش کے ما نند دوبارہ ہوتی ہے۔ اس معے مراد انسانی قابلیت کی حقیقت سے طفل معانی روحانی تولد ہے اور وہ سرِ انسان ہے۔ جس کی ببدائیش کاسلسد اولاس کے وجور کا فلواعلم شرلعت اورعلم حقيقت كاحتماع سه بوتاب كيونك حب مردورك نظفی ایم منظیں بچہ بیدانہیں ہوتا ، جیساکہ ارشاد باری ہے ہم فرانسان کو بیداکیا امرد وعورت سے بعرت نطفہ سے کہ اس کی از ماکش کر ہے ۔ اس طفل المعاني وانسان حقیقى) كے ظہوركے بعدانسان خلق كے مندروں كوبار كرك امررد وحانبت) كاية تك بنبج جاتاب (بلكه تمام جهان عالم دوح كے اندر مانی کے ایک قط ہی ما ندہے اوراس کے بعد علوم روحانیت اور لون کا فیض (بغیرمف و وازکے) جاری بوجاتا ہے۔

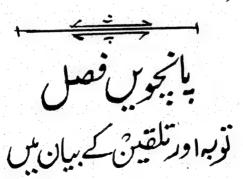

جان کے کہ مُرانت ندکورہ بچی توبہ اورتلقین کا بل مُرث کے بغیر ماص نہیں ہوسکتے (جیساکہ انٹر تعالی نے فرایا ہے) ورپر بینر گادی کا کاران پر

لانم فرماياً- لعني كليُ توحيد لدَالهُ والدَّاللَّهُ مُحُكِّنَ رَّسُنُولُ اللَّهِ-لشِّرلِيك يه كاكبري يربسز كالدول سے اختركيا جائے جو اسولى التّرسے باك يو-ربیعی تلقین کرنے والامتقی اورصاف دِل ہو)اس سے مُراد وہ زبانی کلمہ نهين جوم شخص رطبعتاب لفظار معابك مي بعيكن معنى من بهت فرق سے کیونکہ توجید کا بیج کسی زندہ دل (مرت ر) سے اخذ کرنے سے دل زنده بوجاتا ہے ربحے وہ بیج تخرر بیزی کیلئے) نہایت عدد اور بخت ہوجاتا ہے اور ناقص یا خام بیج ا گئے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید يبن كلية توحيد كانزول دوعكه يبه ذما ما كياسے-ايك كاا طلاق قول ظاہرينے جيساكم الشرنعالي فوا تابير جب أن سه كها حا تاب لكر إلك الكّ اللَّهُ لعنی الناکے سواءکوئی معبود نہیں تو وہ تکرکرتے ہیں؟ یہ ایک کریمہ خوام کے حق مِن نازل ہوئی ہے. دوس تول کا تعلق علم حقیقی کے ساتھ ہے۔ جنائجہ الشادبادي تعالى بيع بسرحان كوكه الشرتعاني تحسبوا كوني معبو دنهيس اور را ك حبيب اكر صلى الله عليه ولم ابغ خاصول اور عام مسلان مردون اور عورتوں کے گنا ہوں تھے کئے مُعانی طلب فرمائیے ؟ اس اُسیرُ سُرلیف میں خواص کے لئے تلقین وکرے بيان تلقين دكر:-كيمانئه وجبه نيحصورصلى التدعليه ولم كى خدمت ميں نهامت قريب اور

بیبان تلقین وکم: -سب سے پہلے حضرت سیرناعلیا ترفیا کرم اللّہ وجہ تے حصور کی اللّہ علیہ ولم کی خدمت میں نہاں ہے قریب اور سب سے افضل اور بہل ترین وا وطالقت کی تلقین کے لئے اور دو کی، حضور علیہ الصلواق والسلام تے انستظار وحی زبایا سیّرنا جبرلی علیا اسٹلام حاضر خدیمت ہوئے اور بین مرتب اس کلمہ کی تلقین کی ۔ بجرجب طرح سیّر ناجبرلی علیال للم نے کہا ہی طرح حصور بنی کریم علیا لتحیتہ والتسلیم ٣٣

اس کا کو دہرایا اس کے بعدت نہشاہ دوعالم صلی الندعلیہ ولم نے سَيِّدِنَاعَلَى رَضَى اللِّهُ عَنْهُ كُوتَعلِيمِ فِما تَيْ- بعِدُهِ اصِحالِ كِرَامِ بِضِي التُرْتُعالَ عَهِمَ باس تنزلف ہے سکتے اورسب کوائس کلمہ کی تلقین فرائی بھرارشاد فرایا «ہم جها دِا صغرسے نوشتے ہیں اورجهادِ اکبریعیٰ چیا رنیف کی طرف آتے ہیںًا جنا الخي حصنور عليه الصلوة والسلام في كسى رصحابي دضى المدعن سع فرما بار الرتمها واسب سے برط وضمی تمها والفس بید جو تمها دے دونوں بمبلووں د دمیان بعد تمهیس الله تعالیای محبّنت نصیب بنیس بو کتی جب تیک كەتمېيس اندرونى اعد*ا ك*ىيى نىفىس امارە<sup>،</sup> نى*غىس بوام، اور*نىفىس ملېمت<sup>ىر</sup> غلبه حاصل منهوما كاوروجود منرم اوربهيميه اخلاق دمثلاً مكرت كهانے بينے سونے اور لغوماتیں كرنے كى محبت اور عادات وحشالا (مثلاً غيظ وغضب كاني كلوح الدبيث اورتهر) اوراخلاق شيطانير (مَثلًا كَبُ عرودُ حسك اوركينه وغيوجوا فات بدني اورقلبي بين) سع بإك رنه موجائ جب ان اخلاق ذميمه سے وجود ماک ہوجا تاہے تو وه صلی گناموں سے باک موجاتا ہے اور انسان صاف ستھوں اور توب كيف والول مين موجا تابع جيساكه الله تعالى فوا يا بعر بيشك الترتعالى برت توب كرنيوالول اور سخفرول كودوست كم كحتاب " جومون ظاہری گناہ سے توبہ کرتا ہے تووہ ظاہرًا (توبہ کرنے سے) اس آئيهُ كريميك تحس نهيس الها ارج وه تأسب بع ليكن تواب ربحد توبه كرنيوالل بهيس. لفظ تواب ميالغه كاصيغه اس سے خواص کی تربه مرادع - بس وه اینمقصود کوبالیتام جوشخص محض ظاہری گناہ سے توبہ کہ ناہے ہیں کی مِثال اس اُ دمی کی طرح ہے جو

الينخ طعيبت سيح كلعاس وغيره كي شاخيس او برا و بريسه كامك ديبا جعه ان كو جڑ<u>ے ہیں</u> اکھیٹر نا تولاز گا وہ تکاس پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور تواّب یعنی تمام کنا ہوں اور بُرے اخلاق سے بیجی اور کی توب کرنے والا اس شخص کی اندہے جواس گھاس بھوس کو حراسے نکال دیتا ہے تواس کے بعدوه شاذونا درہی اگتی ہے۔ اس کے زیعیٰ خالص توہم کے) لعد تلقیس۔ (تعلیم مُرتُد) ایک آله کا کام دبتی ہے جومتلقن (تلقین پانے والے یعنی مُرید) کے دل سے اللہ کے سواہر جبر کو قطع کر دیتی ہے۔ کیونکہ جس نے کڑا وے درخت كورة كافل وه اسكى حكرشيرس شجركونه باسكا- ا ع نگاه والو إ اس سبق حاصل كروتاكهتم فلاح بإؤاور منزل متعصود نك بهنيع حاؤ ارشاد ماری تعانی ہے ''وہی ہے جو ابنے ہندوں کی تو بہ قبول کرنا ہے اور گنا ہورہے درگذر فوا تاہے ٔ نیز فرایا" اور حو توبیکرے اور ایان لا سے اور انجیے کام کے السيے نوگوں كى برائيوں كوائٹرتعالى بيلائى سے بدل ديتا ہے " توب دو قريم كى سے دا، توبرعام (۲) توبہ خاص ۔

به (۱) نوبه عام (۲) وبه حاص .

دا) نوبه عام : انسان ذکر الهی اورانتهائی جدوجهد (مجابده) اور سعی عظم کے معصبت سے فرا برداری اور برائی سے نیکی اور جهتم جنت کی طرف دجوع کرے اور برنی داختیں ترک کرے مشقد نفس ختیاد کرے سی مقات نفس ختیاد کرے سی کہ تو بئے عام حال ہوجا نے کے بعد حسنات ابراد (بر بیز کادل کی نیکیوں) سے معال ف الهی (انٹر تعالی کی معرفت) درجات (بر بیز کادل کی نیکیوں) سے مقام قرب (الهی ) اور لدا دہ جمانی سے لذات دومانی کی طرف دیجوع کرے بیا کی انٹر تعالی کے سوا ہر چیز کوترک کرے بیک دومانی کی طرف دیجوع کرے بیا کارٹ تعالی کے سوا ہر چیز کوترک کرے بیک مسابق محبت کا سیاسا والی ترک کے انداز اللی کارٹ بیاک کو بنظر بیقین سابھ محبت کا سیاسا والی ترک کے اور اللی کارٹ بیاک کو بنظر بیقین

دمكي اورجن أمور كاوبرذكم موايه اكتسابات وجودسيم مي رايعي وجود ذرلعه عمل ہے اور عمل سے یہ مانتیں حاصل ہوجاتی ہیں لیکن ترک ماسویٰ التّٰد میں وجود کی نفی بھی لازمی ہے) اس لیے اکتساب وجود بھی اس داہیں گناہ ہے جيك اكه (ابل طريقت كومجهان كي غرض سع احضور نبى كريم رأوف ورحيم صلی الله علیه وا له وسم نی دات میارک کومخاطب کرے فرایا گیا" آپ کا وجود ما وجودا یک ایسالگناه (حجاب) سے کجس بردوسرے گناه کا قباس بنيس كيا جاسكتا" جنا بجرا كابرين رحمهم الشراجعين كا قول يع "برميز كاروب ئ نیکیاں مقربین کے نزدیک (اُن طحمراتب سے تعاظ سے) بڑائیاں ہن اُ اسى واسط حضور سيدالانبياد حبيب كبرياصلى التعطير كم التدتعالي كي جناب مِن روزاً من نتلو باراستغفار کیا کہتے۔ جنانجہ ارشاد باری ہے مبارم (صلى السُّر عليه وم ) اين كناه (يعن حجاب وجودى كي الأكيش) كم الجُمِعَا في طلب فرايع الاوريهي توريهُ خاص رايعني حقيقي رجوع الى الشرام يح كيونكم تورئة خاص سے مراد الله تعالی کے سواہر جیزسے منہ تھیر لینا آخرت میں مقام قرب بعنى سُلامتى كرمقام مين داخل مونا اورائتُرتعالى كى ذات ا قدس كا مشايده كرنام. جبيها كم حضور على التله على ما ارشاد عالى م. "الشرتعالي كايسے (فاص) بندے ہيں جن كے وجود دليا بس اوران كے دل عش کے تیجے ہیں - كيونكه دنياس ديدار جال المي حال بنيس بوسكا -ہاں جلوہ صفات الہی دِل کے آئینہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ صفات ستيدنا عريض التارتعاني عندن فرمايا مير حدل فيمر برورد كالكوما لواسطم نور الني ديكها أله لهذا ول الله تعالى كع جَمَال كاعكس دَيكِيف كه يهُ بمزله أينه يه مشايده ايسے واصل (اى الله) ورمقبول (باركاه) مرشد كالى كالقير كے

بغيرحاص نهيس موسكتا -جوسا بفين ديعني سيتقت مال كرنبوا بوسي اورحضور صلی الترعلیہ ولم کی وساطت سے بامرا لہی نا قصوں کی تکمیشل كيلة بيجالكيا بو ينبي اوروليم فرق كرف كينية اوليا ذكوام دضي التوتعالي عنهم خاصونكي ربينهائي كيك بصبح جانة يس بن كه عوام كي ربيري كيك بني عام و فاص كى بدايت كيا معون كيا جاتا بهاور دومستفل بالذات بوتابيد. (یعنی کسی کا تابع نهیس موتا) اورونی مر*ت رحرت خواص کی دینها نی کییلئے ب*حصیا جاتا باوروه متقل بالذات بنيس بؤنا كيونكراس كحيائ ابينے نبي السام كي اتباع لازمى بونى ہے۔ اگروہ ستقل بالذاب بونے كادعوى كرے توكاد بوجائے اور حضون المدعلية ولم في وتشبيه فرائى ہے "كه ميرى المنت كے علمار بنام كاكم ببول كا نندين اس كامنهم يسهكم انبياء بني اسرايل يك بعدد مكرك الكسامى بنى مرل بعي حفرت سيرتا موسى عليالسلام كى سترليعت كى اتباع كرتے چلے ایک اور بغیر كسى دوسرى شريعت كى طرف رجوع كرف كے إسى شربعت محاحکام کی تحدیدا در تاکید کرتے رہے اسی طرح اس اُمت کے علادیعی ادلیاد کرام خواص کی دمنائی کیلے بھی جاتے ہیں تاک وامرونواہی کی تجديد كرس (احكام الى كى بارتازه كرس) إنتحكام عل اصحيح اور يخته عمل) كيك انتهانى تأكيد كرس اور تصفياصل الشريسة يعنى فليسيس مقام معرفت (مقام الی) کوالایشون سے پاک مان کریں یہ علی لعین اولیاء حضوريني كريم صلى المرعلية ولم كعلم سه اكاه كرتي بين- مثلاً احماب صفه ر دض المند تعالى عنهم) حضون الدعلية والما دوالفي سي تباس معلى المراد والفيسية تباس معلى المار ك دازون كم متعلق كفتكوكرا يعتص بيس ولى مابل دا تصاف والا بالإمانت ولايت جناب حضور عليا لصلواة والسلام بصبح كداكب كي نبوت اورباطن كا

جمنہ وہے ۔ دہ اس کے باس بطورا انت ہوتی ہے۔ ان علاء <u>سے مُراد مردہ عُلم</u> نہیں جس نے ظاہری علم حاصل کباہو کبونکہ وہ اگر بمصداق اُلعُکما عِرَقْ تَلْمُ الد نیکاع (علادا بنیاء کے وارث میں) و تادینوی میں داخل ہو بھی تواس کا دست دوی الادعام کی طرح سے ریعنی اس کو نبی ریم صلی السرعلیہ ولم کی ذات باک سے بہت دور کی نسبت سے - دوی الارحام سے وہ بعالی اورببنى مرادېس جوابك مان اورمختلف بايون سے بيدا بوك بول-اليسى اولاد بورك طوربر وراتت كى حقداد نهيس بوسكتى ) ليس وارت كامل وبهى موسكتا مع جويمنزله فرزند حقيقي موكيونكه اس كادست ابية والدكساتهاس كم تمام ركشة دارون كى نسبت زياده قريبى بوتابي-رعصات سے مراد باب کی جانب سے دیشتے دارہیں) بس بیٹا ظاہرو باطن بي باب كي حَو بعير ل اوراسراد كا واديث بوتاب إسى واسط حفور علىالصلاة وانسلام قرزا بإس كجوعلم بوت بده سع جس كرسواك علاك دیانی کے کوئی ہنیں جا نتا گجب وہ اس کے ساتھ کلام کرتے ہی تو الى عربست (مومنيس) اس كاإنكاد ببيس كية اور يه ستر (را ذول كادان نے جونیس ہزاد بردہ ماسے داز کے سب سے اندرونی حصتہ کے اندریم. ریعنی انتہائی مخفی) معارح شرلیف کی دانت حضور نبی کمرم صلی التُرعلیہ وہم قلب ممادك كاندرو دلعت دكهاكياا وراس را زكو لحضوصلى الترعليك سواك اصحاب مقربين اوراصحاب صفهكيسي ببرظا يربنه فرمايا -اس سيكي بركت سے تباست تك شرايت قائم سے ـ بس باطني علم كے درايد سى ال رازتك بينيح سكتين باقى جله علوم ومعادف اس دازكيك بمز له جعال ما چھلکا کے ہیں (یعتی بہستران کے اندر مغزیا گوداکی اندہے) اور جوظاہری

علماء بي رابعي جنهول في صرف علم ظاهر حاصل كيا اور باطني على سعب بهرهير وه جهى ركيسى حدَّثُ والآانِ البياء عليه السلامين شامل مين لبعض ال مرد المجمع ركيسي معرف واحكام جلف المنظم المنطقة المن والے ہیں) اور لعیص بمنزلہ ذوی الارجام ہیں ریعتی انھیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بہت ‹دری تسبت ادراس نبست کے لحاظ سے انوں کو وری تبدی کھے وریۃ ملاہے) اِن علاء کوسطی یعنی ظاہری علوم عطائے گئے ہیں تاکہ درگوں کو اجيئ تصيحت سيحا مترتعالى كي طرف بلاً مين اوروه بلندمرته مشائخين جن كاسلسله طرلقت حفرت سيرناعلى كرم الترويج كساته وابست انصيس دروازه علم برقرار كا و علم رصدر مقام يا منيع على تك رساني ما وروه توگول کوانٹر تیالک و تعالیٰ کی طرف بکی تلہ بیرسے دعوت دیتے ہی جسا كما تتنعلل واتاب مبيب أكرم (صلى التُعليه والدولم) خلق كو ايب رب كى داه كى طرف كى تدبيرا دراجى لصحت سے بلائے العنى دين اسلاكى زعوت دیج اوران سے اس طراقه بربحت لیج بوسب سے بہتر ہوا۔ يعني التُدتعاني كلوف أس كي أيات اورد لاكل سي بلائي علاء ظابراور فَ أَنْ أَبْلُ مِا فَإِنْ كَا قُول بنباري اصول كے لحاظ سے ایک ہی ہے ریعنی دونوں مق صدد عورت إلى الله بعد خلق كوانتر تعالى كى راه كى طرف ملانا) اور فروعامت من مختلف بين أنيهُ مذكوره مين جوتنيون معاني ما أصول كيا التين (يعي حكمت موعظ حسنه اور مجادله (باحس طرابقه) وهسيك سب حضوصلى الترعليه وألم ي دائت اقدس مين موجود تص انكي ذات كُلُّ مى كى بعد كسي شخص مين به طاقت بنيس كم انكامتى بديسك أبب فان كو يتن تسول من منقسم زما باسد

m9

فسم اول ، علم الحال مع وه إن تينون كامغزيا ليب لباب م اوران مرلوان راه خُدا كوعطا فرا باسه جنكي بمت اس كے ساتھ ہے. جيساكة حضور علية تصلواة والسلام في قرايا ب مردان واوخلاكي مست ببالدول كو بنبادسه اكمطرويتي ساور ببالرول سع مراد فسادات قلبي رسنگدني ب جوالله تعالى كے بندوں كى دُ عا اوران كى كريه وزارى سے مسط جاتى ہما. النيرتبادك وتعابي كاادشار بيرجس كوحكمت وي كئي بلاستبه س كوبركي محلاني دې گئي " م : - اس معز بأكور اليعني علم الحال) كي جيمال يا حيلكايه ربعنى ظاہرى اعلم على بوعلاك ظامرى كوملاسى -اس سے مقصود خلق كو الجيتى پندونصیحت کرنان کو کھلائی کا حکم دینا اور تمام بُرابیوں سے منع کرنا ہے -جيساكة صويصلى الترعليه وللم نے فر لا يا "عالم علم وادب كيساتھ تصبحت كناب اورجابل ارببيط اورغيظ وغضب كيساته" فسم سنوكم : - وه بمنزله تشرالقشر ربعن جهال ك اوبرايك اور چعلكاكي ما نزار) برايد اوتى الامر وحكومت والول كحرصة من اياب الس مُراداً ن کا عدل ظاہری ۱ ورسیاست ہے جس کی طرف اس آ کیے کریمہ جعالہ تھ بِالنَّتِيْ جِتَّى أَحْسَنْ بِسِ اسْالَهِ كِيالِّيابِ - يَهِ نُوكُ اكْثِراوقات أَسِينَا وقتدار حكومت اورغلبه كامظامره كرت ربتة بس اورديني نظام وأموركي حفاظر سكادرلعهمين ان كى مثال اخروك كيسبز (لعني كيم) يطلك كي مع اورعلائے ظام رسرخ ریعی بختم حصلکائی اندیس - اور ماطنی علاء کی شال اسمغربالود كي طرح ب جواس مرخ راخت المحطك اندر ب- إسح اسط

حضور عليابصلاة وانسلام تمفرايا" علاء كي صحبت بيس ببيضنا ورحكاء كالماكر

كان نگاكر دليعي نهايت توجه سے) مسنساتم پراازم ہے كيونكر الترتعال جسطرح بادس كے بان سے مردہ زمین كوز مركى بخشام ديعني اسسے انات نكاكتاب إى طرح تورطكمت سعدل كوزنده كرتاب حضور اللهاوة واسلام غادشاد فرایا دا ناکسی م شده چیز کے متلاتی کی طرح کلم حکمت کی تلاش من بيم تاب اور مان بعي س كويا تاب عليت اسد وه كلم وعوام كازبان يرب وب محفوظ لعي عالم جروت سے نادل ہواہ جردد جاست سے ليد ا در وه کلمه جو وا صلین را مصحے ہیں۔ بزبان قدسی صفات کمیسی واسطہ کے بغیر اوح اكبرسے نازِل ہواہے جوعالم قرب ريعيٰ عام اللي ميں ہے۔ بس برچيز اليفاصل كى طوف وسي بي الم الل تلقين كا تلاث حيات قلب كيا فض بع جبيساك مفور عليالعلواة والسلام في فرايا "على تلات اور تحصيل بمسلمان مرداور عورست برفض سي وداس سے مراد علم مونست ادر قرب المى بصاس مقصد كيك سواك اس علم ك جواد اليكى فرائض كيل ضروری ہے۔ مثلاً علم فقہ مسائل عبادات کے متعلق ) یا تی علوم ظاہری کی حاجت بنیں سے ۔ ایس اللہ تفالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ اس کے بندے مقام قرب کی طرف براحیں اور درجات کی طرف توج مد کریں۔ جساكرار شادبادي تعالى به حبيب يك إفراد يحظيس دبدايب ا دراد شادیر) تمسه محربت بنیس جابت اگر قراب کی محبت کایک توانج مطابق اس مع مراد علم زبت سد



# جهطي فصل

#### تصوُّف کے بیان میں

صوفیا کے کرام کا اہل تصوف کے نام سے موسوم ہونا ان وحربا سے ہے (ا) نورمعرفت اور تو تحید مے ذریعہ اپنے اطن کو جلہ الا اُسٹوں سے باک وصاف کرنے کی وجہسے یا (۱۷) س کے کہ اصحاب صغہ کی طرف منسوب اس احوابِ صفه صحابهٔ اکرام دخی النّه تعالیٰ عنبم سے ایک جاعت بھی جوہیشہ متبديس ره كرا دين تعالى عبادت كياكرته تفعى يارس صوف كربينية كم لحاظے (کیونکرسلساتصوف بس) بندی (جرتصوف کے ابتدائی محلمی بی بكرى كالحردراصوت يهيف متوسط بكري كاصوف جود زياده نرم موسنه سخت ادر منتئ وونرم أون كالباس بيخ يعى صوف مرقع اصوف كالباس جس میں بیوند نکے ہوں) اوراسی طرح باطن میں بھی اُن کے حالات مرات کے حسب حال ہں اوران کا کھا تابینا بھی ان کے مالات اوران کے مراتبے مطابق بع صاحب تفسيم محمع في المن المن المركوم الميك كه وه كفرد والمال بنبس اور موما حجوماً كهائيس اور بيئيس اورابل معرفت عمره نباس بينس اور تفيس كها تا كهائين ٌ تُركُون كا اپني مِنا ذلُ مِن اپنے حسبِ حال ربَّها ا سهناستَتِ بنوى عليه الصلواة واللم كم مطابق به ماكدكو في ابن حرسه تجاوزنه كرك كيونكه وه اليعن الم معرفت الدكاء ايزدى مي اعلى مراتيب والون بي سے بعظ اتصوف م جَارِح وف بِرشتِ لهِ وت من و ف . "مت سعماد توبه اوروه دوطرح كهد توبه ظاهرى توبه ماطني-

ترب ظاہری ہے ہے کہ انسان قولاً وفعلاً اپنے تمام اعصاء ظاہری کو گذاموں اور برائبوں سے بیٹا کراطاعت کے کام اختیا کم کیے۔ نیز سٹرلیست کے مخالف ا فعال سے توریر کرکے اس کے احکام کے مطابق عل کرے۔ توبہ باطنی یہ ہے کہ انسان دل کوا لایشوں سے باک کرکے شریعت کے موافق اعمال صالحہ کی طرف د جوع کرے۔ بھرجب مرائی نیکی سے بدل جائے تو ت كامقام كمل بوكيا (يعني س كوكامل توبه نصيب موكي) ررص برامطلب صفائی ہے۔ اِس کی بھی <del>ڈو</del>قسی*س ہ*س دا) فلب کی صفائي (٢) مقام سركي صفائي - تلب ي صفائي يهب كم دِل ان شري كدورتور اورآلائشوں سے باک ہوجائے جوجو ا دِل کے اندربا بی جاتی ہیں۔ منشلاً بكترىت كھانے بينے سونے اورگفت گو كرنے كی خوام شادت. د نيوي دغېتې مشلاً كسب (كمائي) اوركترت جلع اوراين ابل دعيال كى مدس زياده محبت وغيره وغيره ١٠٠ مركوره عادات زميمسه دل كوباك وصاف كرف كاايك بهي طرايقه معكر البداويس شيخ كامل كي تلقين سے ذكر إلى بالجمراور بالالترام كياجاك (ليني بلندا وازس بيميشه ذكرا إلى كرنا دس) حتیٰ کرمقام ذکر خفی ہوجائے۔ جیساکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے? ایان والے وہی ہیں کہ جب اُنٹر تعالی کا ذکر کیا جائے توان کے دل ڈر جائی ۔ تعین ان کے دلوں پرانٹارتعالیٰ کی عظمت و ہیئیبت جھا جائے اورعظمت الماکا خوب دِل مِن اس وقعت ببدا ہوناہے. جب قلب غفلت کی نین رہے بريار برجا كاورا مينه ول صبقل بون كابعداس قدر شفاف بوجاك كم اس من خروشرایک غلبی صوریت می منقش ہوجائے (یعنی نیکی اور بدی نقضصاف صاف نظر مناكك جينا بجرم صور علي يعلواة والشلام كالمثادي

«عالم نقض ونگار کرتاہے اورعا دف صیقل کرناہے ؓ دلین عالم خروشر کی خوبیاں اور نقائص کا نقت کھینے کوعمل کی تلقیس کرتاہے اور عارف دبوں کے زنگ اُتارتاہے) مقام سرى صفائى الله تعالى كے سوابر چیزسے دوكر دانى كرنے اور ١سى كى محبت أوراساء توحيد كانبان ستردباطئ نابن سيدائم دكركيف سے ماصل ہوتی ہے. لیس جب انسان اس صفیت کا الک ہوجا تاہے تومقام ص كمل بوجا تابي. "وسے مراد ولا بیت ہے ایک مرتب ہے جوتصفیہ رصفائی قلب) کے بعد حاصل مونا ہم جنا بجرارشادباری تعابی سے "فرداد استیک التدتعاني كوليون برية كجيفوت بع رزعم الكيك دنياكي دندكي من ا در اخرست میں خوتشخری ہے ولابيت كالمحصل يه م كمانسان ابنا ندراخلاق (الميربيلاك جيبما كرحضور على لصلاة والسلام في فرلم يا يعد إن اندر فدائي أخلاق ببدا كدؤ اورحا مرصفات بشربت إنار كرصفات المي كالباس بہنے حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرا تاہے "بجب میں مسی بندے کو دوسست دکفتا يون تويس اس كے كان أنكي زبان بات اور با نوُں بن جاتا ہوں بھروہ میرے ہی واسطر سے سنتا 'دیکھا کلام کڑا ' بکر تا اور جابتا ہے '' ماسوی انٹر سے اپنے یا طن کو پاک وصاف کر و۔ جيساكم ارشاد باري تعالى به استحبيب پاك! فراديجي مق أيا اورباطل مع كيا- بينك باطل كوملنايي تقار بس قام ومال والماري المن مصمراد فنانى الله يع جب صفات بشرى فنا بوماق بين تو

44

صِفاتِ باری تعانیٰ یا تی رہ جاتی ہیں۔ چونکہ اس ذات ِ باک کور<sub>ن</sub>ر فناس اورينه يسى نروال ليذاعبه فاني كواس غرفاني دات كسات اوراسكي بينديد كي اورقبوليت مصافي بالندكام تنبه حال بوجا تايد. اورقلب فانی کوستربا تی محساتھ بقاحاصل ہوجاتی ہے ، کس کی شال جيساكم السُّرتعاليَّ فَرَايابِي وَالتِي حَالِي اللهِ اِس كى دات اورخوت نورى كيك اعلى صالحه كى كوفت بردا شبت كرك جب بنده التدلعاني كي بضاباليتاميح تواس بركزيده وبسنديده بندكو راض مون والى دات ريعنى الدتعالى كسات بقاماصل موجاني. اوراعال صالحه كا ماحصل يه كه وه انسان حقيقي (جواس كم بإطن ك اندريه) جي طفل المعانى كهة بين ذنده بوجاتا ج- جنائجه ادسادماري تعالی به اسی کی طرف جراحتها به باکیزه کلام اور حزیک کام بدوه اسے بلندكر اجے" ( لعنى اعمال نبك على كرنے والا كامرتب بلندكر تے يس)-يروه عل جس من شركت غيراند بيو عامل بالماكت كاباعث سع مكل نناكے بعد عالم قرب ميں بقاحاصل بوجاتی ہے۔ جيساكر الله تعالی ف فراياب سيحكى مجلس مين عظم قدرت والحبادت وتحصور لعني اسكى بازگاه كيمفرب بين و اوريه مقام عالم لايوس بن انباعلال ا اورادراك كرام كييا مخصوص بعياكه ارشاد مارى تعالى الترتعاني صادقون ساتق بيد بالمحادث جب قديم مع ملتاج تواس كاوجود ياقى نبيل رستا جب فقر كمل موجا تاج توصوفي كو الميشركيك بقامع الحق ربيني بقابالله كا مقام حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے" اللہ تعالیٰ صابروک ساتقريد?

سَاتُوسِ فصل

أذكاركح بيان مي

فِي شَك اللَّهُ تعالى في إلى ذكر كو بداست وما في بعد الرشاد ماري تعالیٰ ہے"ا وراس کا ذکر کرو جینے اس نے نہیں ریعیٰ تمہادے راتب ذكر كى طرف ماليت فرمائي أيحضور سيدالا نبيا ، حيسب كبرما صلى النكر عليه والدو تم نے فول مار ميرے اور مجھ سے پہلے انبياء کے ارث دات يس سي سب سه أفضل كله توحيد لك إلى الدَّ اللَّهُ في تلقيري مرمقام كييك أيك خاص مرتبه م خواه وه ظاهري مويا طني سب سے يهلِّے ذاكرين كوزبانى ذكر (ذكر جبر) بجريكي بعد دنگرے ذكر نفس ذكرقلي رُوحِي' سبتری منحفی ا وراحنی الغفی کی تلفین فرائی . ذکراللسان پرہے كه دل بابواسطه زبان إس ذكر اللي كي ياد تانه كرتاب بيس كووه بحول چکا ہے . ذکر النفس اس ذکر کو کہتے ہیں جس کامسننا بذریعہ حروت ا وراً وازرنه موملكه وه بوسسيده طور مرحس وحركت كم دراييه سناحك ذكر قلبي دل كااين اندر حلال وجال اليي كاملاحظ كرنام. ذكر رُوج كا احصل المرتعال في تجليات صفائي كم انواد كامشابره كرناسي-ذكرِسترى مكاشقات اسرايه الهيدكي نگبداشت كرنام. و درخفي مراد عظيم قدريت والعارشاه كي حفتور سيح في محلس مين انوار ذات اللي دجل شائز) كادل كي آنكھ سے ديكھ ناہے ۔ ذكراخ في الخفي كے معنى ليقيني حتى كي حقیقست کواس طرح دیکی خابد کرسواک انٹر تعلی کے کوئی دوسرااس بر

مطلع منهوريعني اس ذات حقيقي كى حقيقت كودل كى أنكوس انتهاكي يقين سے ديكھےكه اس برذات حق كے سبواكوئي أكاه بنہ بهو)-چنانچمارشاد باری تعاتی ہے"ارٹر تعانیٰ بھید کوجا نتاہے اور اسے جواس سے بھی زیاد بورشيده سيئ اوربه (ذكراخفي الخفي) جلم علوم كي غاميت اورتمام تقعد كي أتما حان واگرتم روحانی ماری طر کرسے خوی مورح تک ترقی کو جوتماء روحوں سے تطیف ہے تو وہی طفل المعاتی لانسان حقیقی ہے جو کہ نہا ہے لطيف (باكره) اورختلف اطوار (طريقول) سے استرتبارك وتعالىٰ كى طرت بلائة والأجه بعض اكابر دين كاتول سيريه روح خاص بنرول كيك مخصوص سيران كم سواكسي دوس مكيك بنيس به - جيساكم الشادباري تعالى بعير الترتعالى البخ حكم سعابية بندول يس سعي الشرار جابمتا ہے روح ( لیعنی وی) ڈالتا ہے " بیرو م عالم حق تعالیٰ (لیعنی عالم لا موست كم اندر مهينة محو نظاره وقدوت اودشا بده فدرس إورشابه حق بين شغول دېرى سى سواك الله تبارك و تعالى كى خات كمكم بيطا ملتفت بنبس بوتى حضور عليالصلواة والسلام في فرايا " دنيا إلى أنزت اوراً خرس ابل دنیا پر حرام بع اورا بل انتر برد ونول حرام بین اس سے مراد طفل المعانی بعد اور بالد کاو الی میں رسان حاصل کرنے کاطر لقد یہ ہے گ انسان احكام شركيت كي الماع كون كم بير صحيح داستريسيد. إبن وج ك دن داست نكيدا شت كرنانيها در مهيشه سِرٌا وجرٌ الريوث يده وبلندا ذكرا الى من شغول دم كونكر طالبان عن كيك رميشه ما د البي مين رمينا فوا كردياكيا معجيباك والشاوبارى تعانى يه" الترتعانى يادكرو كعطب اور ينطيه اوركود في المي منزواياتوه الثدتعالي كوما دكرتي بين كالمستع

ادر كروك بريط اولاً سمانول اور زين كى ببيائت من غور كرتي بي

م طویل فصل اکھویل فصل شرائط ذکر کے بیان ہیں

بیرکه واکر بورسے طور پر با وضوہو۔ خرب مت ربیرا ور قوی اوا نہ کیساتھ ذکر کا سلسلہ جاری دکھے حتی کہ اسے وہ انوار ذکر ماصل موجائیں جوامل ذکر کے اندر بریار ہوتے ہیں ان انواد کے ماعث اِک کے دوں کو حیاتِ ابدی واُخروی نصیب ہوجاتی ہے۔ جیساکہ انتدنعا لی نے فرمایا ہے۔ "اس میں ایعنی حبنت میں ایملی موت کے سوائیے موت رہ جکھیں گے" اور جبسادشاد حقنوررسالتماب عليابصلواة واكلام بعر مومنين مرتم بنيس بلكه دار فناس دار بقايس جل جات بير "نيز ذمايا" انبياءاور ا وسیاء اپنی قب رول میں ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ جسے ابیع کھ روں میں " یعنی اپنے رب کی مناجبات اس سے مراد ظاہری نمازیں ہیں ہو قیام تعود' ربوع (درسجودکے ساتھ ا داکی جانی ہیں ملکہ ہرسے مقصود محفن مناحات بوبدون كي طرن سيه اور مرئه موفت جو الله عزوجل كى حانب سے ہے۔ بس عارف دل زندہ سے مكر زن مناحات كرفي سے محرم اسرار الہا ہرجا تاہے بجراسے موت نہیں۔ جدیا كر حضور عليالصلواة والسلام كالدشادعالى بعية ميرى أنكوسوتى بصاوردل بمشه ببيار

ر متاہے ۔ ایک دوسری مدمیث سترایف میں فرما بالر جوشخص علم معرفت کی طلب میں قوت ہوجائے اسٹرتعالیٰ اس کی قبریس دو فرستنے بھیجتا ہے جو قیامت تک اِسکوعلم معرفت سکھاتے رہیں گے اور بروز تیامت ا بني قريب إبكينالم اور عاً دات بن كراته كاً · دو فرنشتوں سے حصور صلى النّه عليم كالموسمى روحا بنيت اورائ تعالى كے ولى رحم الله تعالى كى دوحانيت مراد بير كيونك فرثت عالم معزنت مين داخل نهيس موسكتا حضور نبي كرع علايعلا والتسليم في فوا ياكتين بي دوك بين جوحابل فوت بيوك اورقبيامت كراد بحيثيت عالم اورعارف الطيس كاوركتي بهي انجاص بومرك ورحالانك وه عالم تعے وہ بروز حشر جاہل ما فاسبق اور مغلب الخيس كے يجب أكم البله تبارك ونعالى في فوايا ہے"تم اپنے حصتے كى باك چيزى ابنى محربنيا ہى كى زندگى میں فناکرچکا ودائعیں استعال کرچکے تواج تہیں عذاب ' دسوائی بدلادما جائيكا يصفورعليالعلاة والسلام ففرا في بعيد اعال كادادومواد نینتوں پر ہے " نیک اوی کی بینت اس کے عل کی نسبت بہتر ہوتی ہے اودفاست کی بیت اس کے علسے بداتہ ہوتی ہے۔ کیونکر نیت عل کی بنيادي يحفورعليا فضال بصلواة والسلام تحادرت ادفوا باسترضيح بنيارهي يرصيح موتى بصاود فاسد سنياد فاسدبر فاسدموتي بصر رسيت جوبنياد عل بدحب ميم مرقب تواس برعل بهي صحه بوتاب اورجب بنت يم فسأدواتع موتاب توعل جى فاسد بوزاي جبياكه المادتعالي في واياب " بو خصل خرست کا کھیتی جا ہے ہم اس کی کھیتی اس کے لئے برطعائیس ( بعنی آخرات يس اس كونبك اعمال كازياده اجردين) اورجر وُنياكي كيتي جابت اس اس میں سے ہم اسے کچھ دیتے ہیں (یعنی دُنیامیں حتنا اس کیلئے مقدر کیا ہے) او

آخرت بین اس کا کچھ حصر نہیں انسان کے لیئے اشد خرودی ہے کہ و نیامیں فوت
ہونے سے پہلے کسی کا بل مرت کی تلقین سے حیاست قلبی اخر دی (آخرت
میں کام آنے والی) حال کرنے کیونکہ و نیا آخرت کی کھیتی ہے جب اس میں
کچھ بویا ہی نہیں تو آخریت میں کیا کا سطے سکتا ہے (حب و نیامیں کوئی عمامی نہیں کیا توجود
نہیں کیا تو عقبی میں کیا اجر باسکتا ہے) کھیتی سے عالم طک میں نفسانی دوجود
کی زمین مراد ہے۔

# نوس فصل

#### د بدار اللي مح بئيان بي

اسطرتها فی کا دیدار دوطر لیقے پر سے (۱) آخرت میں با داسطرا کئیر رقلب استرتها فی کے جال کا دیداد اور (۲) صفات حق کی دیر کو نیاس الراطئر آئید قلب افوار جال بادی تعالیٰ کا عکس بجشم دِل مشاہدہ کرنا - جبساکہ ۱ سٹر تبادک و تعالیٰ نے فرایا ہے ۔ دل نے جو سے مذکہ جو دیکھا ۔ (یعنی صفور کا لفتہ علیہ و لم کے قلب مُنور نے اس کی تصدیق کی جوجشم مبادک نے دیکھا ۔ معنی یہ ہیں کہ اسٹر تبادک و تعالیٰ کو آئکھ سے دیکھا اور دل سے بہجا نا ای جنائجہ حضور علیالصلوا قا والسلام کا ادر شاد عالی ہے "موس آئینہ موس ہے بہدانو یا ایجنائجہ موس سے مراد بندہ موس کا در سے اور دوسر سے سے داست بادی تعالی ہے ۔ بیس جس نے دنیا ہیں ہی کی صفات کو دیکھا وہ آخرت میں اس کی ذات کو بلاگیف دیکھے گا اورا دلیاد کوام نے دیواد جال یا مشاہدہ صفال سے بادے اور ایس کی اس قسم کے دعوے فرائے ہیں متلاحصرت سیکدنا عریضی اللہ تعالی عیکا تول مُمَادُك ہے" میرے دل نے میرے برورد كادكوميرے دب کے نور کے واسطے سے دیکھا ۔ نیز حفرت ستیدناعلی کرم انگدوجبہ کا ارتباد باک ہے۔ "بس قالتر تعالى كى عبادت تهيس كى دراحالانكه مي فاس كويه ديكها". ربعى التدتعاني كوابيف سامنه ديكه كراس كي عبادت كي بيمايه سارا مشايدُه صِفات مَن تعالى بِمِصِيدكونُ شخص طاق يادد كيه وفيوس سُورج كي شعاع كوديكه كروسعت كے لحاظت كبدسكتاہ كر" من فيسون كو دیکھاہے اسرتعالی نے کلام مجید میں ابن صفاحت کے اعتبادسے اپنے نور کی مثال يور بيان زمائي ہے الموسے نواري شال ايسى بعيصے ايک طاق كه اس میں چراغ ہے۔ وہ جرات ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس کو یا ایک مولی کے ما نند جکتا ستاره به دورش بوتا به با برکست زینون کے درخت سے اکا برفے فرایلیے کہ مشکواۃ رطاق سے مرادموس کادِل ہے اورمصاح (جراغی دلے اندر جوسترد ماته المعي دورج مسلطاني اور زجاجه (فانوس) مصعرا و قواد ريعني باطن دل ہے جس کواس کی انتہائی نوانیت ر چک دمک کے باعث جگرار موتی سے تشبیب دی ہے۔ بھراس نورک کان کا ذکر فرایا ربعن اس کا خینے کہاتے معدن یا کان اس جگر کو کھتے ہیں جہاں سے سونا جاتدی اور دیگرمعدنیا ت فكانى جاتى بس افرايا يه نور زيتون كم بادك درخت سے روض بوتل يحب مراد صحرتلقين اورخالص ترحيد بصحب كامنيع بلاداسط غيرك وتدسى صفيا زبان بي جيساك حضورنبي كريم دؤف ودجيم صلى التُرعليه والمروم لم في وأن الله درحقيقت دانت بادى تعالى عالى يااورمجها بعده مصلحت عامه اور كفارومنافقين كوانكاد برحبت قائم كيتى عرض سرسيدنا جراكع الالمام

ناذل بوك اور اس برديل الله تعالى كايتا قول ي ي ي شك آب حكمت والے علم واف كل طوف سے قرآن كھائے جلتے ہيں إسى واسط حضور نبى كريم صلى الترعليه والمرح تم جلري كرت تصاور ببغام وحى مرسيرنا جرك علياسلام سي سبقت يبالت تحص ريعن جب سيدنا جراعلاسلا قرآن كريم كے كرنا زل ہوتے تھے توحضور کے دردعالم صلی الترعلیہ وآلہ ویکم ان کے بڑاھنے سے پہلے ہی آیا سے بڑھ دیتے تھے کو کی اللّٰہ رُّعا کا لئے يه آيت نازل وائ مبيب پاک قرآن مي ملدي مذكيج جي تك اس کی وحی بوری نهٔ ہو ہے " یکی وجہ تیمی گرمستیکرنا جرایک علیابسلام شریع اع خرلیت بیجدره کے اور مقام بدرة المنبی سے آگے نم کاروسے بھوالداتا ف كلام باكبين اس درخت ( تضح بلقين و توحيد) كا وصف بيان فأيا. " وه رنه شرقی سے رنه غربی " (لیعنی رنه پوریس کارنه بچیم کا) حدود و عدم (لیعنی فنا) اور طلوع وغوب سے ممراب ملکاندی اور غیرفانی بط جس طرح انتارت وتعالیا قديمُ انه كابدى اورغيرفاني م إس طرح اس كى صفات بحي بين كيونكم افوار اور خلیات اور صفات اسکی دات کے ساتھ قائم ہیں۔ جب تک آئین دل سے حجاب دوریہ ہوجائے اس کی معرفت مال ہیں ہوگئی۔ ( تحاب دفع ہونے کے بعد) دل انوار البی سے منور ہوجا تا ہے توروح اس طاق (بعنى دل) سے اللہ تعالٰ كى صفائت كاشا ہده كرتا ہے نيزيد را ذكار جاتا ہے کہ جہاں کو بیل کونے سے اس خوار مخفی کا ظاہر کرنا مقصودہے (حب کے حدث قدى بى اس كا دكرة ما بهي) بس امك مخفى خزائه (انواد) تهايس في اداده كيلكمين جاناجاؤل بهجانا حاؤل ومس فيخلقت كوبداكيا تاكروه فيحيهيان راين دنياس ميرى صفات كى موفىت ماس كرس اورسايرة دات حقال

انت والتارتعاني بلاواسطة آلينه ول بنظر سر دحيكوطفل المعاني كيته بين

(نوسط) ميراً نكه بإطن كه اندروني حصرين سهجيان مقام سري سیساکہ ایشار بادی تعالی ہے" کچھ جرب اس دن تروتا دہ ہوں گے اپنے بر وردگار کو دبکھنے سے مشاید اس سے مراد حصور نبی کریم سلی اللہ علیہ واکم کا یہ تول مبارک ہو میں نے دینے دیسے کو ایک نوجوان بے دبیش کی صور مسین ريكيعا "اسسى مراد طفل المعاني دانسان حقيقي ) - بعني الترتعالي كيل اس صورت بر دو حانی آئینه میں مشاہرہ کی کیونکہ وہ صورت ایک روحانی آئينه ب ادر تجلي اور متملي داس كيئة تجلي فراف والا، ذات بارى تعالى ا عے ابین ایک واسطری ورن ا در تعالی صوریت ، کھانے بینے اور وجودی فاحتیات واترات سے باک ہے۔ یس صورت اُبکب آئینہ ہے اور آئینہ اورد مکھنے والا غیردات باری ہے (مریء جونظ اُدہا ہے) بس اس ماست کو احجى طرح تمجه يووه (يعني مرئ جس كوديكه دباب ) بلات به اس ستر كامغز يا خلاصه به اور به *(دائ* دیکھنے والا) عالم صفالت بس ہے۔ جونکہ وہ عالم ذات ين بي جبال اسماب ووسائل جل كرمط ماتة بين البداس عالم يس غيرائندكانام ونشان بنيس جيساكه حضورعليالسلواة والسلام ففرايا المجية ابین دب کرواسطے سے پہانا " لین اپنے پر درد گار کے نور کے واسطے سے اورانسان حقيقي اس نور باك كامحم بع جيسا كم مديث قدسي من اوسلاي "إنسان مرا لاناورس اس كادانسوس اورميساك حضوص في المعلم وال وسلم فط على المرسي والمرسي والدر مومنين مجم سي بي ميساكم الشرتعالية الرشاد فرايا بين بين في صيب بالسحمة رست محد رصلي الشرعليدوا لرسلم كو

ابنے جرام کے تواسے بیدا کیا "اور چرے سے مراد ذات مقدمہ باری تعالیٰ ہے جوارم ارجیلی کی صفت میں جلوہ گرہے (گویا اللہ تعالیٰ نے آب کو ابنے ذاتی نورسے بیدا کیا اوراینی خاص صفت رحمت عطا فرائی) جنائجہ ادخا دِحق تعالیٰ ہے" بلا شعبہ بری وحمت بیرے غضب برسیقت لیگی " اور حضور علیا لعلوٰ ق والسلام کے نور کی شان میں فرایا" (صبیب بان) ہم نے آب کو ، تمام جہنافوں کے لیے دحمت بینا کر بھیجا ہے)۔ تیز فرایا" تمالی طرف سے نور اور کتاب مربین آئے " فرایا" تمالی حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی تھی افراج اور کتاب بھیمن سے دوا اور کتاب مربین آئے " والی اللہ کو سے مورسین قدسی میں فرایا " اگرائیب سربوتے تو بین افلاک کو سیاران کرتا " میں کرتا در بیاران کرتا " میں میں فرایا " اگرائی سیاران کرتا " میں کو سیاران کرتا گوئی سیاران کرتا تو سیار میں کو سیاران کو سیاران کرتا گوئی کو سیاران کرتا گوئی کو سیاران کو سیاران کرتا گوئی کرتا گوئی کو سیاران کرتا گوئی کرتا گوئی کرتا گوئی کرتا گوئی کرتا گوئی کرتا گوئی کرتا کوئی کرتا گوئی ک

جنب دسوین فصل

بر دے ماسے ناریکی و نورا نی کے بیان میں س کی منال جساکہ اللہ تعالیٰ نے زمامے میون سرونیا مر

اس کی منال جیساکرانتر تعالی نے فرایا ہے " جواس دیایی اندھاہے۔ دیعتی جس نے ایان کی واد یہاں نہیں بائی بچرود آخرت بس بھی اندھا ہرگار اور زیا دہ گراہ ہوگا) اور اندھاسے مراد دل کا اندھا ہونا ہے۔ چنا نجہ اوتار باری تعالیٰ ہے " یہ آ نکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہے اور دل کے اندھے موسے کی وجہ حجاب غفلت ہے جاور جالت کاسبب انسان برطلاتی صفات کا غلبہ ہے ریعتی ایسی صفات یا

برائیاں جن سے انسان کا دل سباہ ہوجا تاہیے مثلًا عروز کین<sup>، حسد</sup> ' بخل تكبر غيبت علخورى ورجوس وغيره ورانسان كانجلي نجلی حالت کی طرف تنزل کا ماعث بھی یہی صفات ہیں۔ ان مُری مادا و صفات سے دہائی بانے کا طراقت کہی سے کر بذرای صقل توحیدرمصقل لعنی صيقل رفواك كاألم) علم وعل سخت مجابده وديا ضبت ظابرًا اور بإطنًا ٱلبينه دل كوصيقل كبياحاك بعني دِل كازِنتكار دور كبيا جاك حتى كم دِل نور توحید اور صفات (المله) سے زندہ بعد جائے بھے میروقنت وطن کی یا دمیں رہے اورانس کی طرت رجوع کرے و مل حقیقی کی محبت اور شوق دل من بداكر الترجل شارئ كاعنايت سے منزل معصود ير بينج جائكًا حجابِ ظلماني أعضك بعدنولاسيت باتى ده جاتى سيدا دربنده روَ مانی بینائی مال ہونے سے صاحب بصیرت اور (الله تغالی کے) ماہ صفاتی کے نورسے روس و ل ہوجاتا ہے۔ حتیٰ کہ بردہ ہا سے نورانی بتدرتے الطح جاتي بين تونور ذات الهي سع منور بوحا تاس

اورجان ہے کہ دل کا دو کا تکھیں ہیں، عین صغری (جیو ٹی) نکھ) اور
عین کبری (جیو ٹی) نکھی عین صغری باراسط نوراسیار صفاتی عالم درجات کے
انتہائی مقام تک باری تعالیٰ کی صفات تجلیا سے کا مشاہدہ کرتی ہے اور
عین کبری شاق میکتائی کے نور توجید کے واصط سے عالم لاہوست اور عالم
عین کبری شاق میکتائی کے نور توجید کے واصط سے عالم لاہوست اور عالم
قرب البی میں افراد وجود لفت افی تحلیا سے کا نواد کا نظارہ کرتی ہے۔ انسان کو
یہ مراتب موست اور وجود لفت افی تحلیا سے کیا خواد کا نظارہ کرتی ہے۔ انسان کو
بدم اسب موست اور وجود لفت افی تحلیا کا نشاخ سے بیلے مال ہوسکتے ہیں اور
بندے کو اس عالم میں وسالی افی میں انسان کی
بندے کو اس عالم میں وسالی افی میں انسان کی
نسانیت جس قدر شقیلی موالے کی اس کو مالی اس کو مالی اور است ہیں

قرب اہلی حال ہوجائے گا)اوروصول ابی انٹرا انٹرتعانیٰ تک رسائی اس طرح نهين جس طرح جسم اورميتم رجيم دار) علم اورمعلوم (بوجانا كيا عقل ورمعقول (جوعقل ميلا ياكيا) وہم اور موہوم ميل البطب بلكاس كے معنى يه بين كدبنده جس حدثك ترك أسوى اللكرة سے درجه فناحال كرليتا يبي كي مُطابق إس كو إيسامقام وصال نصيب ببوعا تا ہے جو َربُ د بُعِرُ جِهات واطرات مقابله (آعضا مع بونا) اتصال ارصل) اولأنفعال رجدائی سے مترا ومنزا ہے۔ پاک ہے وہ داستجس کی بنیانی میں اس کا فارور جوابني تجلي بين مُستربِ اورجبر، كاأسنهان بين ناأت ما فيُ ہے۔ جس شخص فرنياي اس حقیقت کویالیا اورای نفس کا ماسبه کیا قبل سے کہ عالم عقبی میں اُس سے باذ برس کی جائے تو وہی رہائ بانے واوں میں سے ہے۔ بنس تو زار متعتبل می (بینی آخریسی) نفسی کے کروزیب کا انجام کا دانتها کی و خوارماں ادر شکلات ہیں مثلًا عذاب قبر حساب بحشر میزان ر تراز دیسے ازل جبیں تیاست کے دن اعمال جانبچے جائیں مے ) خوت کیم اط اور ان کے

علاده دنگر بردن که مناظر کاسامنا. محیار مروی فصل

سعادت اورشقاوت كيبانين

جان نوکہ نوک ان ہردوقس کی میفات سے خالی ہیں ہیں اورا ایسے ی یہ دونوں علامات مجنی ایک ہی کشخص میں بائی جاتی ہیں۔ جب اس آدی کا مخاص نیکیاں بڑھ جاتی ہیں بعی نغسا ثبت دوحانیت سے دوانی ہے۔

سعادت اسکی شدة اوت ی جگه لے لینی ہے۔ جب حرص و ہواکے تابع ہوجا تاہے آ معالمہ ہالکل برعکس ہوجا تاہیے۔ جب ہر دوجیان کے لحاظ سے لیعتی ازرو شقاوت وسعادت برابر ہوتاہے۔ بھر بھی نبکی کا بلّہ محادی ہوتاہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے" جوایک بنکی لائے تواس کے لئے اس جیسی دنل اس ۔ اوراس سے بھی زیادہ اوراس کی خاطر تراز ورکھی جاتی ہے کیونکر جس کی فسائٹ خطعی طور بردوحانیت سے بدل جاتی ہے اس کے لیئے تراز ورکھنے کی خروت بنیں ہے۔ وہ حساب کے بغیرائے کا ور لغیرصاب جنت میں داخل ہوگا اولاسي طرح ويضخص جس كامعالمه اس كيرعكس موكالغرصاب دوزخ میں داخل ہوگا ورجس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بغیر جساب جنت ہیں داخل بوركا. جيساكه السُّرتعالي في فرايا بي جس كي توليس تحيادي بيوسي بعني نیکیان زیاده بوئس وه بسندیده زندگی مین بین اورجس کی برائیان زیاده ہوئیں تو اُسے اُس کے گنا ہوں کے مطابق سزادی جائے گی۔ بجیروہ دوزت نكالامائيكا اكروه ايا ندار بوكا ورجست بس داخل بوكا سعادت وشتكاوت مرادنیکیان ویوائیان بین جیدان بین سے ایک دومری سے تبریل بوجائے۔ (بعی جب نیکسوں کا غلبہ بو توانسان سعیدہے اور اگر بائوں کا یا ہجاری بوتوشقى سى جيساكه صفورعليه الصلواة والسلام كاادت دعانى بيع شيق مجي سعيد برسكتاب إدراسي طرح معيد بجي شقى بوسكتاب يجب نيكبال غالب أجاس توسعيد برمات اور برائيون كاغلم برمائ وشقى يس جسن تويه كى اودايان لا يا اورنك كام كيم اس كى شقاوت سعاوت سع مدل دى ماتی ماور جسمادست وشفادست روزازل سے ہرایک کے مقدریس الکمی برئب وه فرواس كم شال حال مركى - جيساك حضور عليا فضل العلوة والسلام

ا دشاد ماک سِیسسعبیدما*ل کے سبیط میں ہی سعید ہے*اور شقی مال سے بيط بين بيى شقى بيدا إس بحدث بين الجعناكسي كرائي منارسي بنيين كمؤمكه تقديرك اسراديس مجعث كرني كانتتي ليديني سي كسي كميار بنيس كرفوت تقدير كابهان ياعذر سيش كرك نيك اعمال ترك كرديداور بول كناشروع كردي الرمس الله ستقى دىر بخت البول تومجه نيك عمل نا مَدَه بَهُين دے گا۔ اور اگر میں سعید ( مبک بخت ) ہوں توبراعل مجھے مريس بينها سكتائ تيطال فحب ابني فعل كوتقديرا الحاكي طرف نسوب كيار لعني جب يه خيال كياكه تدريت في مرس مقدر مي يونهي لكهاتها و و كافروم تدبوكيا در معزست سيئيرنا أدم عليه وعلى نبينا اقضل الصلاة واكل البكا جب النيخ قصور كو البيغ نفس كى طرف منسوب كياتر فلاح بإلكم اولاند تعالى ف ان يررجم ذايا - لبندا برسلان برواجب سع كه تقديم كم وازيس غور وفكر ر كرے ايسانہ بوكر برا كندہ حال بوجائے اس بات سے فرزنار سے كم زنرقدادد بدين كركو عصيس نركرجاك ( زندلق أس كوكمة بين جس كو التُرْتُعانی اور اَ خرنت برایمان نه بود ظاهری مومن اور باطن می کا و بود) ایا نعادم مان کمیلی می معتبده دکهنا نها میت خرودی به که ان رُتَعالی عراسمهٔ دانااور مكمت والام اوري جلماحوال اور كية نتيس مثلاً كفر نفاق اور فسق ومجور وغير جوانسان س دارفاني مير، ديكيتاه، حكركم الخمصين اورالند جل مبلاله كانشا أن سع ابني قدرت اور حكمت كالطابر كرتاييم. اودان مي ايك داني عظيم بورت بير جس جس بر حناب حبيب كبريات كالنيار معرب محرصطی صلی اسدعلیه والدی می داست با برکانت کے سوی كوئى فرد بشرمطلع نبيس حكامت سيان كميكئ به كركسى عادف وازونيازك

كَعْتَلُوكُرِتَى بِوسُ بِارْكَاهِ النِّي مِن عَرِض كَيِّ النِّي إِ تَرِنْ الْمِدَادُهُ كِيا يُرْسِنِهِ الأده كيا اور توني بهي ميب لفس مين معصيب كويداكيا ي الف غيسة ندادی اے میرے بندے یہ شرط توجیرہے عبو دمیت کے لیے یہ شرط ہنہا ربعنى بندے كواس قسركى باتيں كرنا زبيب نہيں : ع كى"الني مين فيخطأ كي من في كناه كياا دراييخ تغب يرظلم كيا". غيب ا • وتعالیٰ کی توفیق سے ادر یوا کی کو اپنی شا ببب سے سمجھے جتی کہ اس کا شاد ان بندگان میں ہوہ جن کے متعلق ادشاد باری تعالی ہے" اور وہ نوگ جو کوئی بے حیائی کا کا، کریں ما ابنی جانوں برخلاکریں انٹر تعالیٰ کی یا د کرکے اپنے گنا ہوں کی معافی مايين-الله تعالى كسواكون كناه بخشام بنديك كي بهتري اوربهبود اسی میں کر رسبل ادب کا اور کا بداکیا جانا ابنے نفسر کی طف سوب كري الله تعانى كاطرف نسيس ركري - اكر يعقيقى خالق ب الشُّقِيُّ وَالسُّعِيدُ فِي بَطْنَ أَتِي مِلْ أَسْمِهِ إِسْقَى اورسعيد إي ال التي شقى ادرسعيد بهي تواس من لعنظ أمّ رلعني ال ماداد بع عام ( بعني مني اک- مان- بول) په . جس سلے توی بنتری بیل تع بال من العدال مع الرسادية بس كيونكريه دونون احرادل من أيان وعلم اورتواض كوزيره كرف وال اوران كونشودنما كابلعث بس-ان كا برعكس أك اود بوام دواج اوملادين واله اور الكت كامودب بن بأكرب وه واست حق في الكرب و المحالف اجداد كوامك عما

جسم میں اکٹھا کر دیا ہے جس طرح باد بو*ں میں ب*اقی اورآ گے' روشتی ا ور تأركي كوجع فرماديتابع-جنائج ادرشادبادى نفالى به وهب فدائ تعاتی جوتیس دکھا تاہے بجلی کہ اس میں ڈراور اُمیدہے (ڈراس لئے کہ گر کونقصان نه بهنجا کے اور اُمیداس لئے کہ وہ میںہہ کی نشانی ہے اور بادسش سے نفع اعمانی امید سواکرتی سے) اور مجادی برایاں (بینی مینه کی جرى بوكى) الحاتاج حضرت يحيى بن معاديض الدعنة سے دريا فت كِياكِيا بِأَبِ فِي السُّرِنْعَالِي كُو كُسِ جِيرِ سِي بِهِ إِنَا بُوْوَا مِا الْجَمْعِ اصْدَادِيمُ رتعنى قدرت كامله كايه وصف ديكي فكركر مخالف استياء ورابزار مشلا آگ دبانی وغیرہ کوہا ہم جمع کر دیا ہے) اس کئے انسان کوا سُرُتعا لی کے جال دملال کا آئینہ اور جموعہ کون رخلاصہ عالم موجودات کہ اکیا ہے اوراس کو کون جلع ریعنی خلاصہ کا نمنات) اورعالم کبری ریعنی سب سے بڑا جہاں کے نام موسوم كيا كيام كيوكرات تعانى فياس كوابية دونون الحول بعن صفاح جلاني وجالى سى بداكيات - أيندس كثافت اور لطانت دونول صفات كأبونا لازم ہے۔ اس لیے یہ صفاحت المدی کاسظراتم ہے۔ بخلاف باتی الشواء کے من كوانترتعالى إيك بالترمين مون (يك صفت بطف رليني جاني) بريا فراما مثلاً فرمضة جوهرف اسم مُنبُوح تدوس كم مظريس ريعي بروقت بارى تعانى كى تبيع اور تقديب من شغول يس اورصعنت قرس الليس اوطس كاولادكوببياكياده مظراسم جبّادين اس يفي المون فسرتشي كاود حصرت سيدنا أدم عليالسلام كوسعده كيف الكادكيا جزكوانسان تمام كايكنات كى علوى اور على صفات كاجامع ب ريعنى اس مين تنزل اور ترقى كوف وول صقامت موجوديس اس ليا نبياء عليم اسلام اواداليا

لغزش سے خانی نہیں رہے۔ بیکن انبیاء علیم اسلام منص رسالت برفائر ببوت مع بعدمعمولي لغرشول كونظرانداز كركم ماقي تمام كبر گنا ہوں سے معصوم اور باک ہوتے ہیں گرا دلیا ہمعصوم تبہیں ہیں اور كهاكيا يه كركمال ولابينت كويتي كرديعتي ولابيت كاانتهائي مقام حاصل کے بعد) اولیا بھی کہرہ گناہوں سے محقوظ ہوجاتے ہیں۔ سیج شغیر بلج رجه التَّد عليه في فواياً بي كه سعادت (يعني تيك بختي) كي يا يج علا مات بین دا دل کا زم بوناکا ، کرخت سے گریہ وازادی کرنا رس دنیا کی لذور كناره كزارى) ميدون كاكوتاه ببوناده ، مكترب حياكرناد ورشقادي العني مُرُّ كى بعى بالنج علامات بين(١) فسادات قلبي (٧) جود العين (ليبني) الكهيسة النسوون كاجارى ندمونادى دنياكى دغبت (مى دراته أميدس (٥) قلت جي حضور كرنودصلى التلاعليه ولم كاارشا وعالى ساسعيد يويدن كي جادعلامات بير دالمجب اس کوامن بنایا جا تا ہے تو عدل کرتاہے دی جب عبد کرتا ہے تو اس کو بردا کرتا سے دم کلام کتاب تو ہے بولتا ہے دہ کسی سے باہمی حمد الاحاث، كالى كلوح سے احتراز كرتاب اورشقى كى بعى جاز علامات يس (١)جب اين بنا ياجا كت وخيانت كرتاب (٧) وعده خلا في كرتاب - (٣) جب كلام كرتاب جوس بولتا ا الى كالله علاما كرا يع تركان كلون كرتاب وراب بحاكيون كى لغرنس سود لكررنبس كرتا مالا نكر عفور يعي كبى ك خطاسه درگذر کرتا دین اسلام کی سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالی تے قرآن کی ہے بهاد الما والماني كرم على المنعليه والمرتم ك دامة الدس كوعفوكا فكرها المعوب باك إمعاف كالاختيار كيئ اور تعلائيون كاحكم ويحي اورهابل اعراض فرايئ لعنى أن معدد كرواني تيجي اورأن مصحكوان يحكي

اساً يُهُ كَرِيمِيمِينِ مِرْتِ حَضِورُ صلى مَتْ مِعْلِيهِ وَٱلْهِ وَلَكُمْ كَا ذَاتِ كُرا مِي كُورُكُونَ كُمُ كُنا بول سے ﴿ رَكَدُ لِكُنِ كَاحُكُم دِيلَتِ بِلَكُ تَمَامِ الْمِتِ الْمَحْدِيةِ رَصَلِي التَّهُ عَلَيْ وَكُم کے لیے یہ ایک علاین عام ہے۔ کیوں کرجب سی کا کمیلئے باد شاہ کی طرف سے كسي مائم ك نام كوئي حكم لحماد ربوتا ہے تواس كے زلر فران تمام المال بشريكي اس حكم من شال ببوتے بیل اگرج مخاطب حرف حاکم علاً قَه ببوتا لیعے "اس نقرن حرخد العُنور كاسترح كرميد تواسس من خدس مرادیه یی ب که این اندرعفوکی دا می عادیت ببدا کرو به جنانجه مرکول کی لغز شول سے درگذر كرنا جس كى عا دست ميں داخل ہوكيا ہے وہ في الحقيقت التَّدِيْعَالِي كَلِم عُفُو يَك رَبِّك إلى رنسكا كيا-التَّد تَيَالِك وَتَعَالَىٰ كَا السِّلْوجِ "بيس جس نے معاف كيا اور كام سواراتواس كا اجرابيندتعان يربع يجان توکہ تربیب کے ترسے شقاد ان سی ادت سے اور سعادت شقاد برل جانی ہے. جیسا کر حضور صلی استرعلیہ وآلہ ولم نے فرا ما ہے مربح وطاب اسلام بربيل بو الى اس ك والدين جابيك اسي بودى سالين ال نصرانی یالم تخسی برست ..... انخ گیر حدمیث سترافی اس یافت کی در انتهکم ہر شخص میں سعادت وشقاوت کی قابلیت موجود ہے۔ کسی کے حقامی یه بهنا درست نهیس که ولار شخص تبطعی سعید یا شقی از بی به ملکجب كسي شخص كي نيكيال برانيول برغالب يهون تواس كوسعيد كهنا درست اسی طرح جس کی برائیاں زیادہ ہوں کس کوشقی کہنا جائیزہے ۔ اس کے سواا كركوني شخص غيركلم كبتاب توده كمراه بي كيونيكروه اعتى فأد ركفايعكم انسان بغير اورتوب كم حنت مي اور بغير جرم وخطائكه دوزخ ميس داخل ہور کااور یہ عقیدہ صریحا است قرانی کے خلاف ہے کیونکہ انڈ تبالافتعالی

نیکوکادول اورابل ایمان کوجنگ کا وعده دیاسه اور کا فرون مشرکول اور گنبه گادول کو دوزخ کا وعده دیاسه - جیسا که ارت ادباری تعالی سے " جونیکی کرے وہ اپنجھلے کوا ور جو قبل کرے تولیخ فبرے کو" نیز زمایا کہ آج دِن ہرنفس اپنے کئے کا بدلا پائٹگا - آئے کسی بر زیا دتی آبیس - بجر فرما یا ۔ "اُردی کیلئے اثنا ہی صلہ ہے جتنی اس نے کومشن کی " نیز ادر شاد باری ہے" اور جو مجلل کی اپنی جانوں کیلئے آگے مجھجو کے اسے انتد تعالی کے بہاں یا بی کے "

### باربہویں فصل فقرار کے بئیان میں

نقار کوجومونیا کے سے موسوم کیا گیا ہے تو بعض کے نزدیک اس کی جندا مک وجوہات ہیں (ا) یہ کہ وہ صوف یعنی بیٹم کا باس پہنچ تھے یا (۱۷) اللہ وسے ابند دوں کو دنیوی الاکٹوں سے باک دصاف کر لیا (۱۳) اللہ تعالیٰ کے سیواہم یے کے خیال سے ان کا دل خالی ہوگیا اور ایک گروہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بروز قیامت فقاء عالم قرب میں بہلی صف اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بروز قیامت فقاء عالم قرب میں بہلی صف میں کو خواے بیوں کے (اس لیے ان کوصوفیہ کا لقب دیا گیا ہے) کیونکے عالم بلوت (۲) عالم جروت (۱) بلیا فا تعداد جاتہ ہیں (ا) عالم کا سادی عالم ملوت (۲) عالم جروت (۱) عالم الی وہ سے اس کا میں ان کا میں جاتھ ہیں ان عالم جروت (۱) عالم مونت (۲) علم حقیقت اور اور واس کی ہی جاز (۲) علم مونت (۲) علم حقیقت اور اور واس کی ہی جاز انسام میں الادرج جمانی (۱) اورج قدی اسلمانی (۲) اورج قدی ا

اوراسي طرح تجلبات عبى جارًا مسام ي مين (١) تجلي أثار ٢) تجلي فوحال (٣) تجلي صفات دله أتجلي ذات اور عقل كي بجي جاز اقسام بي (١) عقل معاش (۷) عقل معادر ۳) عقل روحانی دی عقل کل اور بمقابله ہر جباتی عالم مرکورہ کے علوم ارواح ، تجلیات اور عقول بین تو گؤں میں سے ایک کروہ ایسا ہے جودائرہ علم اول 'روح اول حجلی اول اور عقل اول کے اندر محصورہے لینی یہ نوگ اس سے آگے ترتی نہیں کرہے۔ ان کا مقام پہلی جنَّت بعنی جنت الماوی میں ہے زیق نان میں وہ نوگ شامل ہیں جرحدورِ ثانی' دورِح 'ثانی' تجلی 'نانی اور تعقل 'نانی سے تعاوز بہیں کرسیے ان کامقام دوسری جنت بعنی جنت نعیم میر ہے اور تنبیرا گردہ ان مُرکُولگا ہے جن کی استعداد علم معرفست 'روح سلطانی 'تعلی صفات اور عقل رومانى تك محدود ليدان كامقام تيرى جنت ليني حبنت الفردس ے بیسب نوگ ان استیاء کی حقیقت سے بے خررہے ہیں اور نقراء عارفین میں سے اہل حق نے ان سب مقامات سے رو گردانی کرتے ہوئے راهِ فراداخنیاری اورمقام حقیقت و قرب کو پالیا ۱ انتر تعالی کے سوا۔ كسي جيزى محبت ميس كرفتا دينه بوك- النكدتعا في كاس حكم كي تعيراكي « فَوْتُهُ وَالِي اللّهِ صِ إِلِيسِ اللّهُ تعالَىٰ كَي طِرت بِعِمَاكُو) اور جبيباكه اوستار حضور دسالتماكب ملى الترعليه والمركم كم يتم به كدير ونبا ورا خوت إلى التزبر حرام سے حرام سے مرادیہ ہے کہ اہل انتہ نے خود ا بنے نفسوں بران کی طلب اورمحبت حرام كردى سيد-ورين في المحقيقت به بردومقام من توحوام ين اودىزى الى برحام ك كي كال ال كاكبنائ كم بم محدّث (نوبيل) بي اوردنیا و آخرت بعی حادث البذا حادث کس طرح حادث کا طالب

ہوسکتا ہدبلکہ مادت برواجب ہے کہ وہ محدّبت (ببدائرنے والے) کی طلب كرك- الله تعالى في حديث قدسي بين فرايا جي فقرار سع محبت ركهنا برسيساتة محبث ركحنابية اورحضورعليا لصلوة واسلام كاادشاد عالى بعد فقرميرا فغريه اورمير علية باعثِ نازيد إس فقر سهوه فقرم ادنهبس جوعواميس مشبهوري ملكه فقر حقيقي سے مرادا قسقارا الله ب (لعنی محض الله عزوجل کے فضل وکرم کا محتاج ہونا) اوراس کی ذات كيسوا دنيا اورا خريت كى تمام لذتون اود نعمتون كاترك كردينام لعنی انسان کو نینا فی اللیکا وہ مقام حال بوجائے کہ اس کے نغس میں اس كنفس كيك كوفئ سنك ما في دربع اوراس كعول سواك داب بادى تعالى كے كسى كى سمائى مذيو جيساكة حديث قدسى ميں الله تعالى في فرا ما ہے "میری زمین واسمان میں سمائی نہیں ہے۔ نیکن میں اپنے مومن بندیج قلب ميس ساجا تا بول اور مومن سے ماد دہ شخص سے جس کا جل بنری ألا تيثون سے باک وصاف ہوگیا اوراغبار کے خیال سے خابی ہوگیا تو أس كشفاف آكينة قلبيس ذات حق لعنى عكس جال دات كي سائی بوماتی ہے حصرت ابورز بدبسطای رحداد در علیہ نے قرا یا ہے۔ عِشْ اور جو اس کے گردو بیش ہے اگر کوئٹ ہائے عادف کے کسی کونے میں وال دینے جائیں تواس کو ان کا حساس تک نہ ہوئے جسنے اللہ تعالی دوستول كوروست وكاتو أخرت من وه إن كے ساتھ ہو كالان سے محبت كي نشاني ليه كمان كي محبت بين بنين كاستنياق اورجذك شوق لقا بادی تعالی دل میں موجزان مر جدیداک الله تعالی نے مريف قدسى ين والعبد شكوكادميرى الاقات كياب تاب رجين.

اور حقیقت پہرہے کہ میں ان کااٹ دمنتاق ہوں گاور وہ جولمانس بینتے ہیں وہ تین قبم کا سے جیساکہ ہم تمیری فضل میں دکر کر حکمیں اور ان کے اعال کی ریکیے فید سے کہ متری کے عمل میں نیکی اور بری کے دونوں رنگ بائے جاتے ہیں اور متوسط کے عل میں مرف نیکی کے مختلف رنگ بائے جاتے ہیں مثل انوار شرایت طراقت اور مونت اوراسی طرح ان کے باطنی نباس مختلف رنگوں کے ہیں مثل سفید سلگوں اور سزکے نہتی کاعمل سودج کے نوریے ما سرابعی جس طرح سورج کی رونشنی کو کی دنگ قبول نہیں کرتی) نمام رنگوں سے ہوتاہے اوراسی طرح اس کا لیاس بھی سیاہ رنگ کی انند (جس پر کوئی دوسرارنگ نهیس جراه سکتال تمام رنگون سے باک ہوجا تاہے اور وہ علامئت بع اس كے نورِ معرفت كا نقاب لعنى حباب أعظم جانے كى -يهنقاب نورموفت كى طرح يى جس طرح دانت نورشس كانقاست اد شاد باری تعالی سے ہمنے راسے کو بردہ پوش بنا یا اور دن کوروزگار كيك بناياء اس قول بس صاحب عقل ليم اورعالم علم حقيقت كي الم امك لطيف اشاره باورسزاس امركى طرف اشاده به كرونيايس مغبولان باركاه كازندكي تبيرخان غربت عموالم محنت ومشدت اورظله سَ ريح مِن گذرجاتي سِيميساً كم حضّور مُرْزوعليا فضل الصلاة وأكللاً كادشاد على مع دُمنيا مومن كم لئ تنيدفان بعيد اس ظلمت كده على طلانی ایاس در بیاه یا ماتمی ایاس) ای موزدن مع محیم حدیث مرایف من من البيار عليم اسلام اور اولياء كلم طرى أنها كيشون من والمطعة" يعق دبلاأن برمسط كردى كئي جنتاكوئ زياده مرتب واللاتنان والعماري

اناكش ين آيا سياه ساس بننا وركاف دنگ كاعام با تدهت مصيبت اور آزماكيش كى علامئت بصاورلان سوگواد ول اور و وسيت زدول ىباس پىرچن يىرچكىول مراتب دىنلا كاشىغىئە شنامدە معائينە كى قابلىت طاق رہی جوابنی مردہ دلی کے باعث حیا ایدی سے محروم ہوگئے جن کے جذبات ز وق دشوق عشق البي روج قدسي مرده موسي اورمرتب قرب ود صال حاصل نه كرسك اور كيرا مودعظم ترين مصائب سع بي اليع مضخص كيك عر تجراتمی نباس بیننا نهایت لاز می پیم کیوں که وه آخروی منعنعت توبیکها. يركسلهايسي بهي كدجيكسي عوربت كاخاد ندمرجاك تواس كعيضال تغط كالحكم عكروه جِآلياته اوردش دن ماتمي لياس بين بيسبب إس دنيوي منفعت کے فوت ہوجانے کے اورجس کی اخروی منفعت فوت ہوجائے تواس كمية مرت المغير تنابى بيساكر مفورعليالعلوة واسلام اريث اد والايس" الله تعالى تعلم بندون كوخطرة عظيم در مبيس ربتها ا درية نقراور فناكي صغبت بيرًا ورحديث شرلبف بين جرايا بي العُقرم مَسُوا وُ الْوَجِلِهِ فِي الدُّ الدِّنْ رليني فقردونون جهانون مي روسيابيكا نام ہے) تواس کے معنی بہے کہ فقر سوائے نور دات باری تعالی کے کوئی رنگ قبول بنس كرتك ١ ورسيابي بمنزله فال رئي ميل مداس كي خويصورتي اورحن كردوبالاكردتيائي جب مقربين خداجال ابئ كاتطاره كرلية بس تواس كالبدال كالكول كانوركبي غراشدكو دمكيهنا بستديس كرتا-اولاس في دات كي مواوه كي كرنكار ميت سينيس دمين بلكرد ونول جہانوں بن احد تعال میں ال کا محرب ومطلوب برتا ہے اور ان کے وبول مصر غيران في طلب من حاتي بعد كونك الله تعليا أين السان كوال لي بیداکیا ہے کہ وہ اس ذات باک کی معرفت اور قرب حال کرے۔ در الا تسان کیلے نہایت خروری ہے کہ دونوں عالم بیں اس ذات کی تلاش کرے جس کی طلب کیلئے بیدا کیا گیا ہے ابسانہ موکہ اس کی عربے سود اور ہے بودہ کا موں میں ضائع ہوجائے اور اسے اس دنیا سے کوج کونے کوئے بعد ابنی عرائی گاں جانے کے باعث ہمیشہ کیلئے بالرندامت اکھانا بڑے۔

نبر حوين فصل

طہارت کے بیان میں

طہارت بھی دو قسم کی ہے دا طہارت طاہری جس کے حصول کم ایم شربعت کے یانی کی صرورت ہے اور (۲) طہاریت باطنی جو تو ابتلقین تصفيدا ورابل طرنقت كى داه احتياد كرنے سے حامل مر كتے جب نحاست وغيره كحفادح برنعس وخو ترايست وغيره كالمساتو باني تازه وضوكرنالازى بوعا تاب عيساكه صفور علي لصلواة والسلام في ولا يأسه رجس نع تازه وضوكيا د مند تعالى في اس كا بيان كوتازه كيا اورجسياكدوري صريث من ارت دفوليا وحوير وحونور على نور ليتى نهايت مفيدا ورافضل فعل بد جب برسم العوال اولاديله اخلاق (مثلاً تكرُغرور مسد كييز غيبت بهتان جوط اورمل الكه كان باتهداور باكون كي خيانت كم باعث باطبى وخو فاسد يومك تواس كى تحديدكا طريقه يب كمان مفسوات (باطنی وضو) لینی فرکوره گنا بوس سے چھوی کرے ال سے استعفار کرے اوراكني معصيت برفادم بوكرالتدتعالى كاطن رجوع كواواعال فاسده

واعتفادات باطله کا قلع قع کرے عادف کے بیے نہا بہت لاتہ ی کا ان قات سے اپنی تو یہ کی نگہداشت کہد ربینی اپنے آپ کو ان گنا ہوں سے حفوظ ارکھی تاکہ اس کی نماذ کا مل اور کمل ہوجائے جیسا کا ایرت دباری تعالی ہے "یہ وجیع جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو ہر رجی الدے والے نگہراشت والے کے لیے " ہر دن اور داست کے لیے تام ہی وضو کا تمی انتہائی وضو کا تحق المبرک عرب سے عرب مراد مرت حیات د نیوی واخر وی ہے گر باطنی ابری ہے جس کی انتہائیں مراد مرت حیات د نیوی واخر وی ہے گر باطنی ابری ہے جس کی انتہائیں

### جود بهوی قصل

شرلعبت اوبطرلفيت كى نماز كم ببان مي

جنافرشرلیت به قیاس کاعلمیس اندک ای تول کافرا اسلامی اندک ای تول کافرا اسلامی اندک ای تول کافرات و العقالی از نگهان کروسب نماذون کی اور دوسیانی نمازی سے برگیا - نمازشریست سے داوا عضائے ظاہری (مثلاً باتھ کیا وال وخری اور حوکات جمانی سے نمازے ادکان قیام قرادت کی داسط اندلوالی فرد کا دائیگی ہے اس و اسط اندلوالی فرد کا دائیگی ہے اس و اسط اندلوالی موجود کی ادائیگی ہے اس و اسط اندلوالی موجود کی ادائیگی ہے کا لفظ ذما یا ہے۔ وہ جو کی ادائیگی ہے کا لفظ ذما یا ہے۔ وہ جو کی ادائیگی ہے کا لفظ ذما یا ہے۔ وہ جو کی ادائیگی ہے کہ وہ طبی بدائیگی در میں اور مائی فلی نماذ ہے جواس آئی کری فرکورہ میں موزی وسطی بدی نماز قلیے تعرف کی کے دور ایس کے دوسطین بدیا کیا گی دور شیخ

جناب رسا لتاب صلى الله عليه والمرسم بع " تحقيق اولاد ادم كدل الله تعالیٰ کی انگلیوب میں سے دوانگلیوں کے درمیان میں جسطوح جاستا ہے دلوں کو بھردیتاہے۔ دوانگلیوں سے اللہ تعالیٰ کی تہرو لطف کی دوصفات مراد ہیں۔ ایڈ کر کمیداور صریمی مذکورہ سے یہ بائت واضح ہوگئی کہ حقیقی نماز قلبی نمازہے ، جب انسان اس نمازے غافل ہوگیاتر اس کی غانه فاسد بوگئ اور جب قلبی نماز فاسد بوگئ تواس کی ظاہری نماز بھی خواب بوكئ جيساك حصورعليا لصلوة واسلام كاارشار عالى م مصورتاك بغرنماته نهب موتى جركيون كمناندى (نمازيمي) الله تعالى كى تعريف اورايني عاجزى كأا فلبادكركي وُعسا أورا لتجا كرتاب اور مناحات كامقام دلسے جب قلب غافل موتواس كى باطبى نماز ياطل موجاتى سے ا وراس كساته ظاهرى نمازجى كيون كه دل ال (بنياد) جاود ماقي اعتضاءاس كے تابع میں جیساك سنساه دوعالم صلى الله عليه وآله و لم ادشاد فالماس انسان تحجسم كالدائك توشي كاد تقواب حب ود درسد برجاك توساداجيم درست بوجاته عب وه تكراجك تر سادے کاسالاجسم خراب موجال بلیے من بودہ گوشدے کا بو تھڑا دراہ غمانيشر ليست كيلك ون لاست من بآيج او قات مقرر بين اورسنيت طرافة يه ميكري نماز بلاديا يا تصنع سجدس قبله رخ بوكرالماميكا عيه إجاعت داكعائب (اورية فض مدجكا) اورغاز طرفيت دائی مازم اس عیا تمام عرور کارید اس کام عرفاب ای ا وداس كى جاعت تمام قوائ بأطنى كابل كرياطنى زبان سے اسمار توحيدك وكرمي شغول موناب اس كالمام ولك الدرجذر بشوق،

اوراس كا قبله حصرت احديث رجل جلالا) اورجا ل صديت بعي قبلة الحقيقت م- دل اور روح دونون على الدوام اس نمازس مشغول میں - دل منسوتا ہے اور بنہ ہی اس کوموت ہے بلکہ نبیندا در ببدای مِن تغول اور تلبي نماز دل زنره بوت سے عال بوتی ہے ۔اس میں م ا وازبع اودية تيام وقعود ابيغ بني كريم عليه لتحيته والتسليم كي تباع كرتي موك دل الله تعانى كوان كلمات ( يعنى إيّالَ تُعنبُدو و إيّاكَ لَتَعْبُدُو و إيّاكَ لَكُ تَعْلِمُ سے مخاطب کرتاہے۔ تغیبر قافی میں آیا ہے اس آی کر بمہ میں عارف کے حال كى طرف اشاره بي كم اس كى حالى كيىفيىت أعظم عاتى ب اوريادكا و يكنا (جل شائه) بن أسع صنوري كاشرف عال بوجاتا بعد مجروه ان مقربان المائح ذمرك يس شامل موجاتا ہے-جن محص میں حضور مرويدد وجيال مالك كون ومكان صلى المتعليد والهرسلم ففرما ياب إنبياء (عليهم اسلام) واوليا، دركام) ابني قرون ين ايسه بي نازس برهندين. ميساية كرول من " يعاية زيره دنون سه الله تعالى كم سائه اس كى مناجات مي مشغول ديتي من حب ظاهري اور باطني دونون ناتي جع بوجائيس توغاز عمل موجاتي بصاوراس كالبرعظيم التكرتعان كي حناسبي روحاني خرب اورجنت بس درجات جهاني بس اس قبم كا غازي ظايرًا عامد منتاج اور ماطفاً علات أكر حمات قليه حاص رة بون يحدياعث نما دِ طرافقت اور غاز شراعت کی مکمانی کسی نمازی کرنصیب مد موتر يهاتوبات سينس ليخاكم جنت بن در جان ل کے بن قرب الی سے موم رہتا ہے)

# بيندر بهوس فصل

عالم تجريد ميس طهاديت معونت كابيان

طهادت معرفست ووقيم كي سهدا) وه طهادت جس سيمرفت صفات الله حاص بوجائے د٢) وہ طارت جس معرفت دات یادی مال بوجائے۔ طہاد ہے معرفت صفات البلہ تلقین (مرتبرکامل) اورآ كينه قلب كوبا بواسطه ذكراساء توحيد نقويض بشربيت ورحيوا نيسط صاف كرقے كے بغيرِ حاص بنيں ہو كتى ربينى جب دِل كا أثين بشرى فقة ونكا كاخات اور اخلاق دميم سے باك موجاتا ہے) توجة مرل روائة تعالى كے صغاتی نورسے ایسی بھیرت حاصل ہوجاتی سے کہ وہ اس کے ذریعہ آئینہ دِلْ مِن اللَّهُ تَعَالَىٰ عَجَالَ كَاعْكُسِ دَكِيمَاتِ جِيبًا كَرْحَضُورِ عِلَى السَّعْلِيهِ وَالْم لم کا ارمشا وعالی ہے" مومن استرتعالیٰ کے نورسے دیکیتراہے ً منز ذما یا مومن أيينة قلب بي وصور علي الصلوة والعلوة والسلام في عالم نعشر ونكادكر تليهاورعادف حيقل كرتاب اسماء توحيدك والحي ذكرو شغل سيب أيمنة قلب بائفل ماك دصاف برحاتا ب تواس مرمولك صقاب المدكامشا بده حاصل مرما تاب اورده جوطهادت معرف والت اس كاحصول مقام سريس بارة اسماء الاصول من سي ين أفرى المارتوج دائمی ذکروشنغل سے سے اس اختفال دائی کانتی یہ ہوتا ہاکہ اول کے اندبی مقام سريس جوباطني ككهب اس كونور توحيدس بعيرت حاصل موعاته جب الوارا المي جلوه فواقع بين توبخريت وحدت الوارا المي سع برف يا ر کھی کی طرح مگیعل جاتی ہے اور بالکل فنا ہوجاتی ہے بیس بیہ فنا اور فنارالفنا ک<sup>کا</sup> مقام مصاور سِیجنی تمام قسم کے انوار کو مٹادیتی ہے جیساکہ ارشاد باری تعالیٰ مع "اسى دات كسوالر چيزفانى سائه نيز فراياك" الله تعالى جوچاستام. مِنْ تَا يِهِ اور جرجابِتَ اسِعَ تَا بِتُ رَفِقَ الْهِهِ اوراصل كِما بِوا أسى كَ باس بِيُّ بس روح قدسی جوائس داست سے سے اسی کے ساتھ اسی میں اور اس کملیے باتی ده جاتی اوراندتعالی کے نورسے اسی ذات کا شاہدہ ملاکیفیت اور تشبيبه كرتاد متاہے۔ جيساكہ اللہ تعانی نے فراما" اس جيسا كوئي نہيں ً اس وقت مص نورمطلق ما تی رہ حاتا ہے اس سے اس مح جومعا ملہ ہے اس کے متعلن كجونبس كبركي كيونكه وه عالم نناهد دمال منعقل باتى د مبتى سيجو اس كى باست أكاه كرساورىندولان دىندتعالى كىسواكوئى محرم اسرارسے-جيساك حضور عليالصلوة والسلامة زمايا ميرس بيئ التدتعالي كي سأتطاك السا وتنت ہے جس میں مذکمی فرٹ که مقرب ادر بذکری بنی مرسل کو كَنْجَاكْتْ بِيْ بِسِ يَهِ عَالَمْ تَجِرِيد (لِعِنى تَهْمَالُ) ہے۔ جس مِرکسبی غیرانٹرکو گنجائش نبيس . جيساك حريث قدسي من البرتعالي فرما تاب "تنهائي اختيار كرا ورجي بالے "(یعن تمام چیزوں سے فادع ہوکی) حتی کہ اپنی سبتی کوبھی مطاکر میری النا تو محص بلے گا" تجریدسے مراد صفات بشری کا کلیت مناہونا بع جيساك حضور عليه الصلوة والسلام فرايا سي ابن اندراخلاق الهلم لعن

زكوة شرايعت ادرطرافيت كيماني

دكواة شريعت سے مراديہ سے كم انسان دُنيايں جو كالى كرے جب وه (حتر نصاب) كوينيج تواس بس سے سرسال دقت معينه يرجو ال اذ دولے شرح نصاب جمع ہواس کوشربیست کے احکام کے مطابق تحقیق مِن نقيم كوك ذكرا وطريقت يه به كه اخروى كائي ديعي اعال جوا خرت كيك ہیں سے فقرار دین اور ساکین اخروی رجن کے پاس آخریت کیلئے زادعل نہیں) بس تقیم آیا جائے . قرآن مجیدی اس ذکوا و کوصد قدے نام سے موسوم كياكيا بع جياكا المتعالى في والماج صدقات تو نقرار كياني مين كيونكروه نقرك بالقيس بنجي سي بيلان تعالى دست قردت بس بهن جاتین اوراس سرادیب کرافرفعالی کیان ان کرفرلیت کا خرف كالسطال عاور به زكواة دائي وليني اس كه الح وقت ماسال مي بس عادواس عورايصال آواب كرنام جيدا لله تفالي كي خوضنودی کے لیے گنباگادوں کواخروی کائی کا نواب بخص حیاجا تاہے تو ان كـ كناه دمثلاً صدقه وخيات اور ذكرة غاز دونه اورج تبيم وتهليل تلاوت قرآن مجيدا وأسخادت وغيره اور دمكرا عال صالح كرنے ميں جو كوتا ہماں كى ميں) اللہ تعالیٰ بخض دیتا ہے اور اس كى اپنی تنكيوں سے اس كی دات كه يَعْ كُونَى تُوابِ مِا تَى نهيس ربتنا -جِنائجه (سَكيوس كم لحاظ السع) وه بالكام غلس برماتا ہے۔اللہ نعالی سخاوت اور فلاس کولیٹند فراتا ہے۔ جیساکہ صور کیلیٹر او

والسَّلام نےارٹاد فرایا"مفلِس دونوں جہاں میں الله تعالیٰ کی امان می*ں ہے۔*ّ ا وردا ایع عدومی دیشی انطرتعالیٰ عنهانه نوایا" الهی نسبیاسے جومیرا حیصتہ ہے وه کا فروں کوعطا کر دے اور عاقبیت سے جومیرا نصیب وہ مومتین کو عطا فوا دے۔ ہیں دنیاسے سوائے تیرے ذکرکے کچھے نہیں جا ہتی اورعاتبہ مرت نیرے دیدار کی طلب کا درمول بیس جس بندے کی جان اور مال ا بنے مولا کے لئے وقف سے تو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو امک نبکی کے بدے دلیسی دس نیکیوں کا تواب عطافرائے گا جبیاکدادشادبادی تعالیات مجمائی نیکی لائے تواس کے لئے اس جیسی دش ہیں اور ذکو اور زکواہ طاقیت کے بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ قلب کونفسانی صفاحت سے باک کیا جائے ؛ جيساكماستُدتوالى فارشاد فرايام عكوي جوالله (تعانى) كو قرض حسنه ديعة التُد (تعالىٰ) إس كم لين بهُن كُنّا بُرُهاد م كا" سيز فوايا أبيشك وه مُراد كويبنيا جسف اس كوستماكيا (يعنى نفس كوبرا يُول سے باك كيا) اس دائره من قرض سے مراد التد تعالیٰ کی داه من اس کی داست کریم کی خاطر بلامنت (بعنی احسان جاکے) بلک شفقیت ومروت کرتے ہو دولت اعال صالح سے اس ی مخلوق میں خداست کرناہے۔ جنانج ارشاد بادى تعالى ب اينصدة احسال جتاكراورا يذاد اكر باطل نه كروا لعی این صدقات کے عوض میں دنیا طلب نرکرو (درم تمبارے صدقا ضائع بوعائين كالبس ال تبركا تفاق ريعن جوال الله تعالى واه ین تری کیا جاک اوراس میں ریا کادی اور دنیا طلبی قصور رز بو) وہ فى الحقيقت رضابى كي المج جيساكداندتوالى في وايا مم بركز بحلان كون بنير كع جب تك المتعلق الى لاويوا بني مجوب اورم فوب جيز خرج از

ستربيور فصل شرلعت اورطرلقت كروز مكربيان مس روز و مشرایت بر سے کر دن میں العن صبح صادق سے کے شام تك كلف يعيداورجاع سيربيز كياجات وددوزه طراقيت يه به كمانسان ظاهر دباطن بين اليفاعضا د كوشب وروز محرقات اور مناہی ربعنی شربیت میں جو باتیں حام اور منوع ہیں) اور دیگر برائیوں شلًا تکبروغ وسے بازر بھے اگروہ مذکورہ افعال زمیمہ ہیں سے کسی ایک گناہ مُرْكَب بِوكا تُواس كاروزهُ طراقيت ياطل بوجائك كالمشراعية بي جو دوزه فرص بصاس كا وقت معيتن باوردوزه طراقيت دائمي تمام عرك لية بعد حضور عليا لصلواة والسلام كالدشاد عالى يديب سے دوز طوار اليعيين كران كواف لوز عصرواك بوك ادربياس كر في عالى بس العيمان كارقة مسروض اقط بوجاتا بيليان روز بالأفراك برماتا ای واسطے لہا گیا ہے کہ محت ای دوزے دار اس جوافظاد کرنے والے اودكتن بى انطادكين واليس. روزے دارہیں بعنی ابنے اعضاء کو سائیوں نیز نوگوں کو ایڈ اسے بازر کھتے ہیں (یعیٰ کتنے ہی روزے داریں جو کھانے بینے سے بر ہیرر کھتے میں میکن مرائیوں سے اُ زنہیں اُتے ان کے روز دن کا کو کی فران ہیں جفیعتا رونے داروہی ہیں جرمیک کا موں سے بچتے ہیں اور کسی کوا زمیت نہیں بین ماتے جیسا کر صریت قدسی میں استعالی نے فرایا ہے اروزہ میرے لئے ہے.

ا در بس أس كى جزادون كا-

حضور عليا يصلواة والسلام كاارت دعاني بيسروزه داركيك دو فرحتين (خوشیان) ہیں ایک خورشی بوقت افطارا ور دوسری خوشی بوقت جال بادی تعالی ابل شرایست فے افطارسے مرادستورے عروب ہونے کے وقنت کھائے سے اور روبیت سے مراد روبیت بال عیدی ہے اور ابل طرفیت نے وا یابے کہ افطار سے مراد حبثت میں داخل برد نے وقت اس کے نعمت سے روزہ افطار کرنا ہے بعنی اس کی نعبت کامزہ حکیمناہ اوردوس سے مراد تعامت کے دن اللہ تمانے عال باک کا نظارہ اس أنكه سيكونا بع جومقام ستريس بها وردوزه حقيقت سعمراد دل كالماموى التدكوترك كرناا ورستركا غيرالله كم مشابره ك مجبت عصباك بوناج جبياكم مريث قدسى بن الله تعالى في واليه انسان ميراستريع اورمين أس كا ستريون يبس ستربوا لله تعالى كونوسه مهاس كاميلان كسي فيرالله كى طرف نهيس برتاب جيساك مثر مشهور بي الجنسي يمين إلى جنيب اس کے لئے دنیا وائرت بی سوائے دات مادی کے کوئی مجبوب مرغوب ادرمطلوب بنيس ہے اگر غيران تركي محبت ميں متلا موجامستو دوزهٔ حقیقت فاسر سوما تاہے اس دوزے کی قضایہ ہے کہ کونیا اور آخيت براسي ذاب بادى تعالى كى حتت اورشوق كاجذب اينا الدر بسياكر - جيساكمان تعالى ف حديث قدسي مين فاياسه دوره مير يے جاورس ای ای کی جوادوں گا۔



## اطھار میویں قصل

شرلعیت اورطرلقت کے جے کے بیان میں

ج شرکیت بیرے کہ شراکط وواکین کے ساتھ بچ بین الدیکیا جا حتی کہ ج کا تواب حاصل ہو جائے۔ اگر شراکیط کی ادائیگی میں کوئی فقص واقع ہوجائے تو تواب جے میں کمی ہوجاتی ہے اور ج فاسر ہوجاتا ہے کیونکہ اسکہ تعالی نے قرآن مجدمیں ہیں جے کو را بلاسیتی اور تقصان کا لی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کا ترمنگوا لیکھیے والعمری کا فیلے (اور جے اور عمرہ الشر تعالی کھیے

بوراكرواس عى شرائط يين-

(۱) احرام باندها (۱) کرمخطی واخله (۲) طواب قدوم (ایمی مجردام می داخل بونے کے وقت کا طواف ادایا و فریس د قوف (۵) مرد هذی وات گذارداد ای بی بن قربانی کرنا (۲) بیت الحرام بین داخله (۲) طاف کنید خار کنا داخل الذر پردو کست واجب الطواف برا هنا (۱۱) مقام اسیدنا ابرا بیم خلی الذر پردو کست واجب الطواف برا هنا (۱۱) مقام المی مالات پی نادغ بوتے کے بعدی دہ باتیں حالل بوجاتی ہیں جن کا احرام کی حالت پی کرنا انتر توالی نے حوام کیا ہے واس ع کی جزاد دوز نے سے دہائی اور انتر تعالیٰ کے قرسے المان بانا ہے۔ جدیا کہ اور شاد باری تعالیٰ ہو جرحم میں داخل ہوا المان ہیں ہواً) سب سے اخر طواف صدور (یعنی بیت انتر شریف سے فیصت ہوئے کے وقت کا طواف جس کو طواف انحصت بھی کہتے ہیں) اور کھروطی کو

مراجعت -

بيان ج طريقت: - اس ج كيلي زاد دلاه اورسواري يعنى سامان مغ یہ ہے کہ سب سے پیلے کہی صاحب تلقین رہینی مرشد کا مل اسع تسبت ببیا کرکے اس سے تلقین رتعلیم اوک احاصل کرے بجرز بال کے ساخددائي ذكركر اوراسكي حقيقت اورمقصدكوم نظرا يحق ربعنی ذکر کے ساتھ فکر بھی شامل ہو) اور ذکر سے مراد کلمہ توحید لک اللہ الكَّاللَّهُ كَا زَياني ذكري واس ك بعدجب دل زنده سوماك ترماطي ذکرالهی من متغول مرحتی که بہلے صفائی اسماء کے دائمی ذکر سے تصفیہ باطن كيدة الدكعية سيران تعانى كي جال صِفاتي كا فوارك ساته ظامري جيساكه التدتعاني في محفرت سيَّدنا براميم وسيَّدنا المي عليم اسلام و حكم دیاكة میرا نكوخوب تقرا كروطواف كرنے والوں اوراعت كاف كرنے والول اوردكوع وسجود كرف والول كماف ظاهرى كعبكا صاف ومخرا كرنا مخلوقات بيس سے ان توكوں كيلئے ہے جو طوا ف كرنے والے ہيں اور باطی کعبہ کی صفائی خالق کے قرب کیلیے ہے اس دات باک کا جلوہ ديكض كمالئ بهترمين اورنهاميت موزون طريقية تسطريبه م كد كعبُه ماطن كو ماسوى النرس بكك وصاف كما حاك وبعدة رجس طرح ج خريعيت کیلے احوام با ندھتے ہیں اس طرح جے طریقت کا احرام دوری قدسی کے نورسے ہے۔ بچرکت قلب میں داخلہ اس کے بعد طوان قدوم ہم ثانی بچی" اسم اللہ" کا دائی دکر ہدے بچرع فات قلب (جوموضع مناحات كى طرف دوا على اوراس مين و توف اس طريق سے كر تيسراسم يعنى " كُون اورج تعااسم لين حق مكا ذكر بالالترام كياجا م- بجرم (دلف يس يريح جس سه مُراد فوَّادُ ديعني ياطني دل) هماور بانجوير **فرجيخ** مُهردو

اساء بعني "حتى اور قَيْرُم كويت كريب بجرمني مقام سِر كى طرف توجيب جرما بین حرمین اور ان دونوں کے مابین و قوف کرے چھرسا تو ہی اسم " مَنْهَا مُنَ " كَ وَايِّى وَكِرِس نَفْسِ طِئِية كَى قربانى كرب كيونگري اسم باعب فناا ورحجاب كغركودورك والاب ببيساكه مصوطلياصلوة واللمن فراط ہے اکفراور ایمان عرش کے ورے دومقام ہیں جو بندے اوراس کے برورو کا رعز وشان کے درمیان حجاب بال ایک ان ميس سعم اه معاورد وسراسفيد ينف مطينه كي قرباني كم بعد ملق لعنى سرمندان كاعل مع في طريقيت بن اس مع مراد دوب قدسی (روح الی کو اطویس اسم کے دائی ذکر کے سابھ صفات بشری باك وصاف كرنا يدوس ك بعدنوي الم كولانم بكراسا ورجرم ستريس داخل بو بعراس مقامين دسائي مامل رع جبال احتكاف والول كوائي بعيرت سع ديكهاوو دسوين اسم كحرائي ذكركح ساخ مقام وب واتس بن اعتكاف كرے محر للاكيف وتشديد س يون الك اور للندان والحيرورد كاركال كانظاره كرے واس كے بعدا ما والاصول سے كيا ديوان اسم اور جھے اسمار وعات دیعی جلسات اسمار) کولازم بکرمسے اور ان کے وائی ذکھتے ج طراقیت کا وہ طواف ممل ہو گیا جو بمنزلہ اس طواف کے ہے جو جج شرلعیت میں خانہ کعبہ کے گرد سالت جیکر لگانے سے اواہو تاہے بھر مقام ترب میں بارموں ہم کے بیانے سے برست قدرت ستراب ر طبور) بیناہے جس کے متعلق الله تعالی نے فرایلہے" اوران کوان کے ار وردگارتے باکیرہ مشراب بلائی اس کے بعد حیاب (دوکی) اٹھ جاتا ہ

تواس ذات عیرفانی کو (جوتشبیه سے باک سے) کسی کے نور کے واسط بے حجاباں دیکھتا ہے ادریہ اسارتعالیٰ کے اِس تول کامعنی ہے جوحد میٹ فدسى بين فرمايا" إمل قرب كووه بات حال بيوتي بيع جورنكسي الكهني ديكي اور نزكيسي كان فيرضني اوريز بهي اس كاخيال كسي بشرك وليس احلِم كى حالت ميس كرنا النّرتعالي في حلم كيا تھا) جيسا كه ادمشادرادي تعالى يه يوتوبكر اورايان لاك اوراجهاعل كرك توايسون كي برائيوں كوانترتعالى كلائيوں سے بدل دے گا؟ بھر تعرفيات نغ أنا د بوكرخوف دغم سے امان مل حاتی ہے حب اكدا نئد تعالی نے زمایا " رسن بي)! اولياء المدّر كوبي خوف سم اورية كوبي عم المترتعاليّ وتت جرا خرى لواف كياحا نابيه مكوطوا ف مدريكتين

عقل کے اندر میں دلعنی زبان سعاظها دبھی کرسکتے ہیں اور عقل میں بھی أسكتى بيس) ميكن جومعا ملهاس سے أسكريد وه بيان سے البرہے إلى كم متعلق مطلع كذا نامكر بدي كيونكه واعقل وفيم سه بالاي محصل الكي كنجاكش نهيس دعقة اورمخاذت مين سي كسائي نهيس-جيباكر حضود عليا بصلاة واسلا فا ما ب المات يعلوم من سه ايك علم ايسا بع جوبه بهيئت كمنون سب ربعنی بویت پر سے اس سے مراد علم باطنی ہے اجب علاء دیانی کے سواکوئی بنين عانتا. جب ده إس كسائه كلام رقيل توابل عرب العن ابل امان)اس كانكاد نبيس كرت عادف علم في تهد كوينجيا ك (لعي حقيقت علم كرينجياب اور اص طلب باليتائي اس كا كلام اس كا حال كيمطابق بؤا بداور عالم كوصرت على علم علل مؤتاب ريعى على كنه اور مقصد كونيس يبنيا) لبذا وه إلى على مُطابق كَنت كورنا بع عادف كاعلم الله تعالى كا راز ب حسكواس كاغيرنبس مانته جيساكه أدستا دمادي تعالى بعاوروه بنیں بلتے اس کے علم سے مگر حبنا وہ جائے لینی دو اسیاد اور اولیاد ایم جن کو الع علك ما تقول المائي المائدك الله تعالى جد كوما تقل اور ال كوجمى ما تهجوان عزماده بوشده عواس كسواكر في مجود بس ايك الحصفام ادرويس ببترجا نت واللبه

انبسوني فصل

وحیدا ورصفائی کے بیان میں ادشاد باری تعالیٰ ہے کہ اُن کے بال کوائے ہوجاتے ہیں ان کے برن پر جوابنے رہے طورتے ہیں بھریادِ خدا کی دغیت میں ان کی کھایں

١ ور دل زم پڑجا تے ہیں ً نیز فرایا کیا وہ جس کاسینہ اللہ تعالی نے اسلام كيك كول دياتو دهاية دب كى طرف سے نور يہے - إس جيسا بوماك كا. جوسنگدل سے الی سے دان ہے ان کے فیے جن کے دل یا دخدا کی طرف سے مخت يوكف بين محصور على بعنداة والسلام في ارتشاد فرايا موزبات حقاتي سي ابك حذبه دونون جبان كه عل مح برا بربي منية وما ما " جس كو وحد ربعني غلا دوق وعوق حال بنيس كاندنگ كالدر بيد يحضرت جنيدرهم المرعلية فرايا موجب وعدته الكي طرف سے دل من دخل يا تا سے تو موجب خشى ياغُ بِرَتَابِهِ" وجددوقسم كلبه (١) جماني اور (٢) دوماني خيماني وجد نفساتي ع-اور ايه قوت جياني كسانقة بي اس مين د وجاني غلبُه ذو ق دشوق كومطلقًا دخل ہیں محض ڈگوں کو د کانے سنانے اور شہرت بیدا کرنے کے لیے ہے اس قسم كا وجديانكل ياطل بيه كيونكه اس كا اختياد كُرنا قير مغلوب ادرغرسايين واختيادي وعدمي مزتوجذ كبرزوق وشوق كاعليه جوتاب ادرمذبهي اختياد سلب کیا جا تاہے) اس قیم کے وجد کی مواقعت نا جائز ہے۔ وجد دوحانی ايك جذبه ياجوش ول يع جو قرارت و آن مجيد بسنديده اوروش أواني شعرموز ول الذكرمو تركسنف بيدا بوتائي اوراس مند بسك الاداليسي قو موتى مع جور وحائيت كوتقويت بنجاتى مرجسم من قوت اوراختياد ماتى نبيس رسة يه وجررحاني ب-إس كى موا نقست متحدف ب اوراسي كمتعلق الندتعالى فاين كلامس ارشاره فرايام." يس خر خرى ديج مركان بندول كويوكال لكالمرباب منيس بجداس تحربهتر ببعليس-اورسي طرح عشاق اور برينرون ك (دلكش) مدائين وش الحاني اور مُرمعاني اوادي توت دوحان كالوجي بي إس قسم كم وجدي نفس اورشيطان كوول

ہنیں ہے۔ شیطان صرف ظلماتی نفسا تبست کے اندر تصوف کرسکتا ہے۔ دحانى نوداينت بيساس كرتعرف حال بنيس كيونكه اس نودا بنت مين مطان ربانى من عكسك ورح بكول حا تاب جس طرح كلمة حوقل بعنى لأحوْل وَلا تُوتَة إلا مِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْم وسَعِيبُكُمُ لَا مَا مِهِ جِيسا كرمريث شرليف بين أياب تلاوت أياب قرأمنيه الشعار مكمت محبّت اورعشق اور عسم أوازون مي دوح كي توت نورانيه على بيس لازًا نور المراده نوراسين دورس مناب جياك اراف د بأدى تعالى ستحريا ل ستحرال كے اللے ہيں جب وجر شيطاني اور لفساني ہوتا ہے۔ إس ميں زوراً مين بہيں ہوتی بلکہ تاریکی کفرا در گراہی ہوتی ہے۔ بیس طلمت رتاریکی)نفس ملتی ہے تو اتصال بم جنس تفس كوتفويت ببنجيى بعد جبساكه التدتعال في فرايا بع « گندیان گندون کیلے بین میکن اس میں روحانی غذامغفور ہوتی ہے بھر وجدر رطانی میں دونسم ک حرکات بائی جاتی ہیں (ا) نوع اختیادی(۲) نوع اضطراری اختیادی قسم کی حرکات اس مخص کی حرکات کے انتدیس جس کے وجودیس نرتر كسي والماورك ودرك أثار السعائين اورنه وهمسى سارى يس مثلان ويجاد كاك فلاف فرع من ادر جركات اضطراري من ال كالحال ہوناکسی اورسبب سے مثل روحانی قوت کے نعسی ان کے بیدا کہ فیر قادرنهیں کیونکہ بے حرکات راضطراری جہانی حرکات پر غالب ہی جولم ج به حالت بخارجب حركات غلبريا ليتي بي توانسان ان كامتحل بين عوسكتاً-ا مس وقنت وه حرکات اس کے اختیار سے با ہر پروتی ہیں ۔ لیس جب روحاً کی حرکات غالب آجاتی ہیں تو دحیر حقیقی اور روحانی ہرتاہے۔ومبراور سطع دو تے ہیں جوعا شقول اور عاد فول کے دبی حذبات کر متح ک کرتے ہیں اور

وہ دونوں اہل محبت کی غذا ورطالبان رحق ) کو توستہ بخشنے والے ہیں۔ حصور نبی کویم دوف ورجیم حلی انتدعلیه وا لبریتم کاارت ادعانی ہے سماع أيك كروه كيك مض بعاور أيك جاعت كيك سنّت اورايك زن كلا باعتب "بس خواص كيك زض ابل محبَّت كيك سنَّت اورغا فلون كيلة برعت بع نيز حضور علي الصلوة والسلام قرم يا" جوشفص ماع اوداكي استعاد موسم بهادا وراس كوشكوف عود (مشهورسانه موسیقی م) اورس حادول (يعنى نغول) سے حبنت من بنيں أتاوه فاسدالمزاج ہے۔ وہ كد سے ا درجانورون سے کیا بلکہ تمام حیوان سے کمتر ہے کیونکہ جلہ وحوش وطیور نغات اورموزوں اشعادے متاز ہوجاتے ہیں۔ یبی دجہ تھی کم بجرندے حضرت سيرنا داؤد عليال الم كازوش ادرم ملي اكان سنن كيك ال مركادر قطاردر قطارجع بوجات تصديناني حضور على لعداوة واللامكا ارتشادعالی بے بجے وجدنصیت ہنیں کے دین بھی طال ہنیں - وجدوش وجوماست برمبني بعان يسسكونى توجلى دليني ظاهر بصراس كااثر بذريعه حركات ظاهري اس كااثر بددايد حركات ظاهر بونام اوركو كي خفي دوشيرها اس كااثر وجود سے طاہر تہیں ہوتا مثلاً دلی توجہ سے وکر اللی کرناا ورقرآن مجید برطيصنا وونااورالم بإنا (ليني در د دل يانا) نونسا در عم مي مبتلا بونا اوارخيس وجوبات سيم بع بوقت ذكرا إلى انسوس اورجراني كالاحق مونا حرب ادر ندامت كابيدا بونا ظاهر دياطن من تغريسونا كفات آبلي كى طلب ورمغدر شوق نيز مترمت يا طيش بيارى اوركيينه كاجاري مونا -

<del>- €</del>

## ببيوس فصل

جلوت اورگوت ثبنی کے بیان میں

خلوت دو قبم کی ہے ظاہری اور باطنی خلوت ظاہری ہے کہ ا نسان نعسانی نوابیشات کو ترک کرنے گئے اپنے نفس اور وجود کو نوكون سے على و كھے العنى كوت نتين اختيادكر ادرابل دنياسي لجل م د کھے تاکہ نوگ بری عادات اور اخلاق ذمیمہ کے باعث اِسکی ایڈا رسانی محقوظ ربي اورحواس فابرى نفسانى كوسندكرت تاكه خلوص ينت الاده موت (در دخول قبر كة تعودات سے حاس يا طنى كك جائي (يعنى اس طوت نشينى يس بني سنيت كوريا وغيره ماف ركه موت كاد عمان بردقت بيش نظر رب عرمت نتيني اختياد كرني من الله تها لي يفادخوشودي مطلوب بو ا ورایل نوارون اورسلانوں کواینے نفس کے خرسے بجانا مقصود ہو۔ جیسا کہ معزو والسلام في والماسية والماسية المسان كاسلامتي زبان كي طرف سي اور ماحسيجي زيان كي جانب مصيعة - اورايني أنكور كوخيانت اورنظرهم سے بازر کھے اوراسی طرح اپنے باکول اور کانوں کو حضور سلی الشعلیہ واکر کم نے إرت دوايلية وونورية نكيس زنا كالرتسكاب كرتي بن الخ اوراس زنا كألمال امك سياه فام غلام تبيج صورت إنسان م جوقياً مت مع ون اس ك س تف کوا ہوگا اور اللہ تعالی کی بادگاہ میں اس کے خلاف کو اہی دے گا اور اليه ما لك كو بكراي كا وراس كودوزخ من عذاب دے كا بب جب انسان اس گناه سے توبیکو اورا بنے نفس کورد کے تواس ( میشکل شخص ) کی صوریت

غلمانِ جننت کے ایک بے دلیش حین اراکے کی صودت سے برقی جاتی ہے تو وہ (تو بہ کرنے والا) اس کی شرادت سے نیات با جاتا ہے۔ خلوت گنا ہوں معنوظ دہنے کیلئے بمنزلہ ایک تلعہ ہے (جب انسان گنا ہوں سے بج جاتا ہے) تواس کا نیک علی ای دہ جا تاہے اور دہ نیکو کا دہوجا تاہے۔ جیسا کہ ارت دو بادی توالئے ہے کہ نیک علی کے ایک اور دہ نیکو کا دہوجا تا ہے۔ جیسا کہ ارت دو بادی توالئے کہ نیک علی کے اور اپنے دہ بی بید سے ملنے کی اُمید بیواسے جا ہے کہ نیک علی کے اور اپنے دہ بی بید کی مید کرے گ

خلوست باطني يهي كونسان كادل نفساني اورتنيطاتي تفكرات خالى بو عيسا كحقور عليه الصلواة والسلام في والاست اولاس كاساب أ فات بين اور كمنامي اوراس ملح بواعث راحت بين ي اور فرا اخلاق انسان کی اپٹی مرضی اور اختیاد سے دِل میں مذہ نے بائیں۔ جب ہس قسم کی برائیاں خلوست بسنداد می کے ول میں داخل برمائیں قواس کی خلوست اس كادل اورقلب بين جواعمال صالحه اور نيكوئ سيصب تياه وبرياد بوجلة بیں اور ول کوکسی قسم کا فائدہ حال بہیں ہوتا۔ جیساکہ ادمشار باری تعالی ہے۔ سبے شک ایڈ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کی اصلاح بہیں فرا تا م ہروہ شخص جرکے دلين استميم كم مفسدات الون والم مفسدون سعيد اكر جر ظاهرين وه مصلح موريت نظرات بيناني احاديث سرلفي من حضور صلى الترعليه والراق اربشا د فرایا" تکبرا در خردرا یان کوخواب کرتے ہیں" یفیبست زنا سے بھی سخت محسد نبيكيون كوائس طرح كها جاتا يه جس طرح أك ايندهن كوي المدلعالي كى اس برلعنت بع بوسوت فتن كوج الكائد المبيل عابد اس كيول من موجنت یں داخل ہنیں ہوگا " رہا شرکتے تی ہے اور س کا شرک کفر ہے" ہجفالحزر جبّت یں داخل ہیں ہوگا۔ ور بیساخلاق کے بارے میں ان کے علا وہ اوربہت

احادميث أي بيس بير مقام المتياط بيد سراسلة تعوف بين دل كو برك اخلاق سعباك كرنا اورنغس اوراس كي حرص و بوا كاقلع قمع كرنا مقصودادلين به بس بو خص بالواسط خلوت اياضت خاموشي اوردى تومبسه دائى ذكر محبَّت، توبه اخلاص معجد ركشن اعتقادا ورحابُ كرام دضى المندلقال عنهم من سے سلف صالحین کے قدم بقدم جل کوئیز مشائخ تالعبين اورعلامالمين كي اتباع كرت يوسي ابين نفس اوردل كي إصلاح كاليتلب اور بحتيب مومن حيب وه توبه وتلقين اور مذكوره سرائط كم سأتخذ تورث نتيني اختياله كرنام توال كاعلم وعل الترتعالي في دات كماي خالص مرحاتان اس كادل روسش جدرم اورس كي زبان باك بروباتي. اس کے ظاہری اور باطنی حواس مع کردیئے جاتے ہیں اوراس کے علصالح کو الشرتعاني رمعيت قبول عطافرا الهياور إس ي معاسته بعب اكد كلام اك يس دايا بركيى كأطرف جراحتاج باكيره كلام اورجونيك كام بهوه اسے بلند كرتاج اوركل الطيّنب دلين بأكبره كلات ادد الفاظ سي مراديديك جبب زمان الندتعاني اورأس كي توحيد كي دركم كالهبن حائست توانسان كو جا بين كد مغويات مع زبان كاحفاظت كيب يعنى لغواوري بروده باتين زيان ببهن لاك ورجيساكم أيكر بميمي الله تعالى في فرايا بعيد شك وه ایان والے فلاح بلگ جواسی ادمی او الله اور جوبیبود و بات اعراض كرتي إلى المتدلعالي علم وعلى كورنعت قبوليت عطافها اليها وا عامل كوازروك بخشش وخوشنودى ابني رحمت قرب اور درجات سر فراز فرا تا بعد جي گوت نشين كويه مراتب حال بوجات بي تواس كادل سمندر کی انند بروجاتا ہے - دوگوں کی ایزارسانی سے شغیر نہیں ہوتا جیسا کہ

الاشادمُبادك حضور رسالتماسِ الله عليه وآله و لِم سعد" توسمند مرجا تغیرسے محفوظ موجائے گائے تفسانی جنگلات اور خشک زمنیں اس فنا ہوجانی ہیں (ترکی بحری کی ضِدہے) جس طرح فرعون اوراس کی آل مسمندسي عزق بوكئي بجراس مين شريعت كي كشتى سلامتي كيساعة دواں ہوجاتی ہے اور دور ت قدسی اس مندر کی تہیں غوط نگا کر کو ہمر حقیقت نیک بہنچ جاتی ہے اور مرفت کے موتی اور بطا کف کے مونکے نیکا لاتی ہے۔ جیسا کہ ارت دیاری تعالی ہے اوران دوسمندردں سے موتی اور مرتکے نطلے ہیں ٔ برسمندر اس تخص ہی کو حاصل موا۔ جس فے بردوظا ہری اور بأطنى سمندون كوجع كيا-إس كي يعدد ل كيسمندريس كسي قسم كأطوفان فسأدبربا بنبس بوتااور أس (خلوت نشين) كي توربهٔ خالص أس كاعلم نَفِع رسان اورعلُ نیک ہوجا تاہے۔ اور وہ عدٌ امنا ہی (خلافت شراعیت کا موں ای طوت ماکل نہیں ہوتا اگراس سے کوئی مجول جوک ہوجھی جائے تو استعفاد توب اور نقين ساس كى معانى برجاتى ہے .

أكيسوس فصل

خلوت کے اوراد کے بیان میں

فلويت كزب كومليني كرجب كوشه تنهاني سيص اكرطاقت وكلتا ببوتوادنه انكصاور بابخون نازين ابنه وقت بربوكوں كے ساتھ ما جاءت ا داكرے ( درسنتی اورشرائط واد كان نماز اطبينان قليے استه المسته عُميك طور براد أكرب نصف شب كلعد تهجدك بأده دكعت براح.

بردوركعت كے بعدسلام بجيرے كيونكم حقور نبى كريم دوف ورجيم صلى الله عليه وآله ولم كالدشادعالي سيء أنمانشب بعن تهجيد دو دوكعت كي منيت سے بڑھی جائے اوراس کے بعد نتین رکعت نمانہ وترکی اداکی جائے۔ اند لولان فرایابے" اور رات کے کچھ حقے میں تبجد بڑھوساتھ قرآن کے بین خاص آب كيك نمادهي - شيز ارشاد بأرى تعانى بي ان كى كرويش بسرون سيجدا ہوتی ہیں یسورے نیکے کے بعدد ورکعت نماز اشراق پراھے اس کے بعد دوركعت تمازىرىنىت استعازه اداكرے (استعاده كے معنى بناه مانگنا) بهلی ایکعت میں سورزهٔ فلق اور دوسری ایکعت میں سورهٔ ناس رط سے بعد و دوركعت بهنيت التخاره برص برركعت بي ورك فاتحدايك بارأيته الأي اكيب بار اورسوره اخلاص مآت بار برط صدا در جهود كعتير صلوة ضح رناز چاشت ) اداکرے ان میں اپنی مرض کے مطابق آیات اور سورتیں برجھ اس كع بعددولكعت برينت كفاره بول (بيشاب) داكميا براكي مركعت بين ايك بادسورهٔ فاتحه اورسانت مرتنبه سوره كوخر برط معين يه كفاله ول بوجاك كا ورعداب قرس را لك ما عاك كي حضورنيكم علياقضل الصلواة والتسليم فبارشاد فرمايا" بنشاب سے دور د سبوكيون كاعذاب تجر كى علاست إى مصے اور جار ركعت فاذاداكرے اكردن كاوتىت بيو. اشافعي بموتود ودوركعت فردًا فردًا راط الصفادة البيكة بين. سيت إس طرح كرك المرتعالي كريم من عجار ركعت صلواة التبيع كي فيسك كى مد طرف كعبه شرايف كر " بيم تكبير تحريم كه (اور باله ما ندهك) سُيْحًا نَكَ اللَّهُ مَهُ وبِحُمْدُ لِكَ ١٠٠٠ أَنْ ) بِرُولُ لِي اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الله والحميد لله ولا إله والدالله والله النوريط صربين

موايتون من مزيد وَلاَ حَوْلَ وَلَا ثُورَ لَا إِلاَّ بِاللَّهِ الْعُنِطِينِ مِرْجِينَ بط مصنى تأكيداً كأب ) بجرسوره فاتحما ورضم سورة مثل سوده بقرى الزي يا أن كے علاوہ كوئى اوراكا مت بريھ كردش بائر شيحان اللہ والحريثية ١٠٠١ نخ يوضف دكوع بين جاكر دكوع كي تبني بريط اور وشل بارستجان المدوا لحدلته الى تك براهم بجركوا بركرديل باديمي تبييم براه كرسي بي جلے اور سجدے کی تبیعے کے بعد بری تبیع دش بار پر سعے بہلا سعدہ کرنے كى بعدقا عدة اولامل والمرين مرتبه بهي تبييع بريض و بعدة دوسرا سجده كرے اور دورس سيد عين بحي لعدنسيوس عده ميي تسيع دس بار رامع اور بجر قيام كرب بيلى دكعت كى ترفيب كم خطابق دوسرى وكعت من بعى تسبيحات كمق بوئ قعده ثاني من بينه اورتشهد بأهرتيام كري اسى طرح تتسرى اور جوتھى ركعت اداكر بسبرركعت من يرهي د واکعت میں ایک سو بیجاس اور جاد اکعتوں میں تین سوبیجات موں گا گوٹ نشین کے بیئے واجیت ہے کہ اول توایک یار دوااندید نماز پانسے اگر بردوز من براه ك تو مرجعه ايك باد مردد براسع بيرجي مركيك توايك ماه يس ایک مایداس ی بحی طاقت نه دکفتا موتوسال می ایک ما داوراگریجی من كركة ابن عريس ايك با دخرور برج محضور على العملواة والسلام في الية چاحفرت سيدناعاس رفي الندعن وارضاه كو فرايا موصلوة التبيع يرظ صفرائد تعالى اس كے سادے كنا و بخش دے كا اگر جداس كے كنا ہوں كا سطار رست کے ذرات اسمان محربتاروں اور روئے زمیں برتمام جيرون كى تعداد سے براھ كر ہو سالك كيك طرورى ہے كد دن ميں ايك يا خُو بالددعاك سيفي برص اور قرآن مجيدس قربيًا دو صرآيات روزان

اللوت كرے- إلى كے يعدمكيرت الله تعالى كا ذكركرك- اگر ذكر جركا ابل بهو توذكر جهاور أكر ذكرخوفي كي أبليت دكمتنا بوزو دكرخ في كرب- إخفاكا مقام دل دنده يون كي بعَديد اور و و في خيبه زبان سر صب جبيباك ادر شادبادی تعالی به اوران تعالی کویا دکرو چیسے اس فے تمہیں برات فرائی ً يعنى جس طرح تمياد، مراتب ذكر كي توضيح فرما ئي . بجرير مقام مي اسم اود آواب ہیں جس کواس کے اہل ہی ما نفت اور بہنجا نقیل. بهرور ننوم تتبسوره اخلاص براجها وزننوم تتبه درود شرايف وأعياور سُوْمِرْتِهِ يهِ وَطَيْفِهِ بِمُرْجِعِ :" أَ تَتَكَتَّفِعُ اللَّهَ الْمُعْظِيثِمِ الَّذِي لَا اللَّهُ الكَّهُوَأَلِيْنَى القِيْتُومُ مِمَا أَسْمَ ثُرِثَ وَمَا أَسْرَ نَتْ وَمَا أَسْرَ نَتْ وَمَا أَنْتُ أعكمهم متى النت المقدم والنث المؤخم وانت على كُلِّي شَيْئُ فَدِيْنِكُ فِي الرَّزياده نوا فِل اور تلاوت قراَنَ باك كى تونيق وسمت ہوتوزیارہ کے۔

بالبيسوس فصل

خواب اوراونگھی بیش نے والے واقعا عربیان

خواب (وراونگرومی قابل، عتباد وا تعات برحق اور مفید طلب بویت این جیساکه انترشارک و تعانی نے ارشار خوایا ہے" انتراتعالی نے اپنے مبیب رصلی انترعلیہ والا لم سے ماکا خواب بچاکر دیا. بے شک تم مزور بجد حرام میں امن والمان سے داخل بور تھے، درجیسا کہ انترتعالیٰ نے بزبانی معرب سیرنا پوسٹ علیال لام یہ کلیات فرا اے بیا شک بیرنے

كَيْالْرُهُ سِتَادِكِ اورسورج جِانْد ديكھئے انھيں اپنے ليے سجرہ كرتے ديكھا ا ورجیب کر محصور علیالصلوات و اسلام کاارت دعانی به بهارے بعد او نار نبوت سے کچھ ماقی نہیں رہا مگر مبشرات بعنی خوت س خبری دینے وانے اچھے خواب ماتی رہیں گئے ۔ چومومن دیکھتاہے ما اس کے لیے ديك هياتي من اس بان كي دليل الله تعالى كا قول ع- أن كيك نو تيم ب منياكي نرندگي اور آخرىت عن يخضور عليه لصلوة والسلام نحادشاد فرايا برسن فمجعنواب من ديكهااس فيحقيقيًّا مجع بهي ديكهاكيول كم خيطان ميرى اور كوت خص كي هبيبه اختيار نهيس كرسكتاجس في بالواسط نورخرلعيت طرلقيت إورمعرفت اور ندرحقيقت وبصرت بين ميري التياع كي عبيساكه كلام باكسين أياب أيسي أيني التدتعان كي طرف بلاتا مون اورمیرے قدم بقدم جلنے والے دل کی انکھیں ایکے میں سنیطان بعور أن جلماً نوارِ مذكوره خواب مين ينبس آسكتا بحضور عليه الصلوة وانسلام كادات اقدس كعلاوه كسى اوداك صورت بين تجيى بنيس أسكتا جو مظررهست وشفقت اورلطف ديداست بوندلا بصوريت جمله أنسياء علامكا اوليا، كمام كما نكه كعب مُسُورت ١ ورجاندُ سعيدبا دلُ قرأ ن مجيد و غيره وغيره كيونكرشيطان نظر قرب لمدايصفات اضلال (گراهي) هي ظا مرسكتايد جوم طرصفات دُنت دوبراست به وه كرس طرح مظرصفات ضلالت بموسكتا به كيونكه برايت اورضلالت آك اوربا أن ي طرح ايك <del>دوسر</del> کی صند ہیں۔ یہ نامکن ہے کہ اگ با نی بن جائے اور بابی ایک ہیں تربیل ہوجا جُلُه دونو*ل کے درمی*ان وق عظیم تصاد ادر بیجد ناه ارمیے۔ حق وباطل م ون كرن كيك الله تعالى في وايا ب كذا المك يعيب الله الحرق والسّاطل (اسی طرح النَّهُ تعالیٰ حق اور باطل کی مثبال تباتا ہے) نتیطان بھورہ جق تعالى بن سكتاب العنى دمكي والحكووسواس مين والسكتاب كريصورت حق تعالی منبحان کی ہے) اور دعوی دبوبیت بھی کرسکتا ہے اسواسطے کہ اللہ تعالى مامع صفات ملالى وجانى ساور شيطان (دعوكددين كيل صفت ملان كيسائه بصورت حق تعالى ظام بوسكت بي كيونكه يه مفرصفات قريع نيراس دوبييس اس كاظام ربونا اور دعوى دبوبيت كرناصفات اخلال كے ساتھ مختص ہے جدیا كہ اور برذكر ہوجكا-انسى صورت میں ظاہر ہنبس بوسكتا جوجامع تمام صفات ببوكيونك أنيس صفات بداميت مفقورين (جامع صفات بداميت وإصلال من ذات حق تعالى ب)اس موخوع بر كانى سے ذيادہ بحسف وتحيص بوركتى ماور كى مشرح كىلے ليك دفر دركاد بع الله تعالى كه اس ارشاد بك على بُعِين و أنا ومن اللَّعَيْ من وادب كال مُرت كى طرف شاره بع رصريت شريف بيس به العُلاَيم وَكُرْتُكُوا لَكُنَّمِينًا عِ-علاديعني اولياء كرام انساء عليم اسلام كوارت بين جولائق ارشاد مو اورمیرے بعد ایک طرح سے بیری بھرت کی ما تنداسکو بعيرت المنى حاصل مواود اسم مراددلا بيت كالمرب حس كى طف التَدعرَ وجل فايد قول (وُلِيًا مُوْشِينًا) بس ارسَاد واياب بيرجان ك كرخواب دوطرح كيان فاتى اعالم دنياك متعلق) ياافنى (عالم اروائ سے متعلق) اور ان دونوں میں سے ہر آیک دوقسم برجتمل ہے. الفسي بساس تسم ك خواب ريليا ظنيك دبداخلاق واعال) إيى توعیت کے ہوتے ہیں ما بڑی قسم کے (نیک خواب) مثلاً خواب میں جنت ادريس كى تعتيين حور وتصورا ورغلمان سفيدنورا ني صحائستورج جا نداور

سِتاله وان سے لمتی جلتی الشیاء کا دیکھنا۔ ان سب کا تعلق صفت ول سع بها درخواب مي برندد ١٥ در حيوانون كالوشت كحانا أس قسم عنوابين نف مطينت تعلق دكفتي بين كيونك جنت مي مطهنه کی غذا النی تسم کی ہوگ۔ مثلاً بگری ادر برندوں کا بعنا ہوا گرشدت اور جولكت ب توده جنت سے حضرت سيرنا أدم عليا الله كے لئے دنيا يس زداعت يعني كليتي باللي كرف كمية الني ب- الورادس بعي طاهري اور ماطئ کعیہ کی ذینے کے لئے جنت سے آیاہے 'ا در گھوٹر سے ہا داھنے اورجباد اکبرسے لئے برسادابلید انفرت کی بہودی کے لئے ہے . صریف شرلیف یں ایا ہے کہ مکری جنت کے شہدسے بیدا کی گئے ہے گائے آگے زعفران سے اونٹ اس کے شکوفہ سے اور گھوڑا اس کے فرینبو دارمج اس اور خجر جوادنی صفت مطلیز سے ہے اس کوجس نے خواب میں دیکھاتوا کی تعبير يسبيحكه ديكيض والامعامل عبادت بن سست وكامل سيرا وراس ربغساني تقالت كاغلبه الين اس كانفس وجعل اورنهايت أرام طلب ع) اوراس كم اعال كا احسل كي بعي بنس بال اكرتوب كرساور نك عل كراة اس كالدله معلائي وركدها حبتت كربتهرون سے حضرت سيدنا آدم علياسلام اوراس كاولاوك بهترى كم يخ ببياكيا كياس تأكه دنياتين خوا کے واسط نیک عل کرمی اور وہ جوئے دیش خونصورت نوجوا ن کا خاطب بوكرروح كعسائق كالم كرناي إس برانواراً المنجلوه كر بوقي (إسكا اس صورت بن در ميصنا الله يه به كم تمام ايل حبيب اى صورت بريس جيساك حفوصلى الله عليه والمركم كالدشاد عالى بيد الل جنَّت بي دليس نوعر كي أنكون والعين نيز حفوصلي الشعليه والمرحم في فاليس في البين

برورد كادكوا يك نوجوان بعرايش كاحودست برديكها يدبض فهاكراس طرح كى تجلى سے مراد الله تعالى كا بصفت روبسيت اليندروح برتجازمانا ہے اور کسی روح کا نام طفی المعان ہے۔ کیونکہ وجود مربی کے لیے آئینہ اور آکے اوربرورد كاربحانة ولتعانى مع درميان وسيله مدحفرت سيزاعلى كماند وج ف فوایا" اگرمیرے بروردگار کی تربیت منہوتی تو بچھا بنے بروردگاری معرفت حاصل من موتی اوراس باطنی مرنی کو باف کاسبب ظاہری مربی رشل انبياً عليم اللم واولياء اكرام) كاحربيت يعنى تلقيبي يهدان كأتربيت كا ما عاصل مزى دور و قربيت كا ما عاصل مزى دور و الين دور قرب و تربي كمطف مع توالب (وجود) اورتلوب (دل) منودا درروستن بوجات بين- جيساكدائد تعالى فوايا سيم ابي بندول يس سع جس برجابت اسبية عكم ساوح يعى وجى والتابية أس دوح كر عال كوف كم الله وجاب كاسبب اورابي بروردكاد كى معرفت على كرف كا ذولعيه) مرشد (مني كالل) كا تلاش ا زبس خروري سه يرسم جو-المم عزالى وحمته المدتعان عدم فرام مع مرورة تاويل كى روس المرتعالي كو خوالب يس صوريب جميله اخرويه رئيني شالى صورت عد جس كوان تانوك تعال في خواب دمكين والع كى قابليت اورمنامبست كولموظ دكت بوسيبا فراتاج منرك حقيقت دامت بارى تعالى كيونكرات رتعالى وات صودتول سے باکسیے کہی قبیاً س برجم وعلیالصلواۃ والسلامی وابت انور کو خواب میں مختلف مور توں می دیکھنے والے کی منا سدت کے مطابق دکھنا حائیزیدا ورحقیقت محدیه رصلی النه علیه واله کلم) کوویس دیکی سکت بع جو حضورعبالصلواة والسلام كعلم وعل حال اوربعيرت اورنازيس مز حرف ايك حالت (يعي ظايرًا) بكك الحايرًا وباطنًا (دونون ما تونين) وإدب كابلي

اسی طرح شرح مسلم میں آیا ہے کہ مذکورہ تا ویل کے مطابق ایٹر تعالیٰ کو بشری ا ور نوراً نی صوریت بیس د مکیهناجا سُزید اور برصفات تجلی کے بارے میں تعیاس بھی بھے جیسا کہ حضرت سیکرنا موسی علیاسلام کے لیے عزات کے درخت سے ایک کی صوریت میں حجلی فرائی اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی کام مسهب جورس بدنا موسئ عليابسلام كوخا طب كرك زايا وما تِلْك بمنتنك ئا مُوْسلی (اے مُوسیٰ (علیہ اسلام) آبکے داسے ہا تھ میں یہ کیا ہے) وہ آگک در حقیقت فوزخھا لیکن سیکرنا موسیٰ علالسلام کے گمان اور تلات کے لحاظ الماس كواكست موسوم كياكيا كيونكه التيزا موسى عليا لسلام أس وقعت ألك كي تلاش من تصي حيك انسان كسبي صودت مين اس درخت مسه كم مرتبهيس معتويه كوى جرت انكيزيات بنيس اگر بعدتصفيه بان بعی صفات جوانیت ترک کرکے اخلاق انسانیت ماص مونے کے بعدائند تبارك وتعالى حقيقي انسان كي صورت من ابني صفات سے كسى صفت بن تجلى والسع جيساكه النزاد ليادكوام كواس قسم كاتجلى سه

میسات رو بیا بید بر بر بسطامی دیمته الله علیه نے برقت تجلی ذوا یا سیمانی ما انتخابی میسان تنبی بادر میسان میسان میسان میسان میسان میسان میسان میسان میسان تصوف بیل عجمیت بطیف بیس مقام بر ایل تصوف بیل عجمیت بطیف بیس مقام بر ایل تصوف بیل عجمیت بطیف بیس میسان تا با می قردی میسان م

مناسبت (ماہمی نسیت بہیں) اور نہ ہی اسے اپنے بنی کو یم علیا تصلواہ واسلیک ساته بابمي نگاؤ بساس كيار نهابت خروري به كسب سي بها ولي. (مرت دکامل) اسکی تربیت کرے - کیونکہ ان دونوں کے مابین از دوک بشركيت مابهمي فيست بعد جيساكه حضووصلى الفرعليه والدوسلم دنيايم مناسبت كى خرص سے جا كہ انترىيت بى حلوہ كر بوئے -حضوصلى الله عليہ وسمى ظاہرى حیات میں ای کے سواکسی دوسرے کی تلقین و تربیب کی خرورات رہی آب كے وصال باك كے بعدوہ ظاہرى مناسبست اور تعلق كاسلىد متقطع مولیااور دنیا کو ترک کرکے آب خالص تنهالی کے مقامیں جلوہ فرا ہوئے اسى طرح اوليادائد كاتعلق عالم عقبي تصمائة موجاتا عاتوان مي سے (كوئي جي) كمى كومقصود تك ببنيا في المشاد وتلقين ببيري كرتا. [ (نوط نه كوئي نا قص العقيدة كم فهم شخص اس عبارت كامطالعه كركح يول سمجهد كم مقبولان خدا تحدوحاني فيوضات كاسلسله بإنكل ختم بوحاتا بعداس عيادت كالمفهوم معقول يبسه كرجس طرح ظامري فيلي ينع كامل ابين فريد كوسام بطحاكر تلفين وارشادكرتا ب اس تسمى حيلا مناسبت كاسبسك منقطع بوجا تلب اوروصال اولياد المرك بعدال روحانی ارشا داست اورفیوضات جاری رہتے ہیں۔ چنامجراس کتا ہے بالميسوس فصل بي حضورت بدنا ومولانا ومرسته ناغوت التقلين احلام تعالى عَنِينَ إِلَكَ حديث سَرْلِف نفل زمائي عكريت نشاه ورعا المعلى الله عليه وآل ولم ذمات بن إلى بعد التار بنوت سے كھ ما فى بنيس را الواك مبشرات کے "لیعنی خوٹ خری دینے والے الجھے خواب باتی دہیں گے۔ جو مومن دمکیقا ہے یا س کے لیے کوئی سال دمکیقائ ہونیوا فوا قعات کی

اطلاح مرمنین کوبذرایه وحی نہیں ملکہ بذرایعہ خواب ہوا کر مگی ہی اسط دوسري حدميت بس ارمشاد فرما ياسيصية بهيس خواب ميس دبكيهاني الحقيقية ہمیں ہی دیکھائشطان میں یہ طاقعت بہیں کہ ہاری سببہ اختیاد کرسے ً دراصل يرسطور حضور دضي الترعنه وارصاعنا في مبتدي سي بادے ميں قلمند زائی ہیں جوابھی مکتنب تصوف کی بیلی جاعت میں داخل ہوا ہے۔ جونکہ وہ روحانيات اورروطاني مدارج في بالكل ناواتف اورب بهروي ي شخص کے لئے ظامری حیات میں مرضر کا مل کی محبت اور تلقین اذب مروري سادورن تلقين اوليسيه ي تفي لازم آئے گي كيونكه اس طرفق ميس ظا برُ امرت كالى كام وريت بيس رمتى -} أكرتوامل فهمسه بيئتواس بات كوسمجه ادراكر نبيس توبا واسطافيات نودانی فہم حال کر کمیونکہ فہم دوشی سے حال ہوتاہے سنری تاریکی سے کیونکہ جس مقام پرنوراً ناہے وہ مزین اور مشرف ہوجا تاہے۔ مبتدی میں اس کے لیکے مناسب نہیں دہتا۔ یعنی جو ولی انٹر دنیا سے رحلت زماحاتا ہے ہتدی و اس کےساتھ باہمی نسیت رہتی) اور جو ولی دنیامیں باحیات ہوتو کو (مبتدی)اس کے ساتھ (حیمانی) مناسبت ہوتی ہے کیونکہ اس ولی کوبسبب وراشت كالم تعليقه (ايك شيئ كودوسرى سن متعلق كرنا) اورتجريب (ایک چیز کو دوسری جیزسے مُداکرنا) دونوں قسم کے تصرفات حَال ہوتے ہیں۔ پس اسکواس ظاہری حیات میں اعانت خاب مصطفع اصلی الندعلہ والہ وسلم سے الی ولایت یا حکومت نصیب ہوتی ہے جس کونسیت عبودیت بنوی حال ہوتی ہے۔ تورہ امور میں تعرف كرياہ اور اعاست كے باعث خلقت مي اسكومونى كا درجه حال بوجا تاب ليني دل كرخوابتات

99

کدور آول اوراً لاکشوں سے باک وصاف کرکے خدا کی طوف دھیان لگا تاہے بس اس معاملہ کوسمجھ إس سے آگے ایک ایسا گہرارازہے جسکواس کے اہل ہی چانتے ہیں جیساکہ انڈر تمبارک و تعانی نے ذرایا ہے" اورع آت تو اللہ تعانی اس کے حب سے صلی اللہ علیہ وہم) اور مومنوں کے ہے ہے"۔ اللہ تعانی اس کے حب سے صلی اللہ علیہ وہم) اور مومنوں کے ہے ہے"۔

اورجوادوا ح فی تربیت کام لسلای توروح جمانی کی تربیت جیم
کے اندر ہوتی ہے۔ دوح دوائی کی کشکت قلب میں دور شلطانی تواد
راینی باطنی دل) میں اور دور توسی کی مقام ستر بیں ادر بہ ریعنی دوح قدی بندے اور ذات حق کے درمیان واسط اور خلقت کی طرف اللہ تعالی کا میں اور محرم ہے۔ وہ خواب جواخلاق ذمیم شرح اللہ کی کا ایل اور محرم ہے۔ وہ خواب جواخلاق ذمیم سے بین منسوب بصف نو نفس الماد و توارم ادر ففس المہر ہیں۔ بین جو در نفروں کے قبیم کے جانور خواب میں دیکھے جاتے ہیں مثلاً بیت ایش میران بی در نفروں کے قبیم کے جانور خواب میں دیکھے جاتے ہیں مثلاً بیت ایش میران بی در نفروں کے قبیم کے جانور خواب میں دیکھے جاتے ہیں مثلاً بیت اس بی بی میران میں اور کی مادہ دیگر موذی جانور تو یہ انسان کے اندر بری معفات در عادات ہیں روحاتی ترتی کے داستے میں حاکل ہوتی ہیں) ان کو ترک دوحاتی ترتی کا دارت مان کونا اذب صفروری ہے۔ دوحاتی ترتی کا دارت مان کونا اذب صفروری ہے۔

(خواب میں جیتے کو دیکھنا) عزورا ورخور دبینی کی صفات سے ہے۔
ادلانٹر تعالیٰ کے مقابل کہ کہ کے مترادف ہے۔ جیسا کرارشاڈ باری تعالیٰ
ہے وہ جینوں نے ہمادی آیات جعللایں اور ان کے مقابل تکر کیا ان کیے اسمان کے دروا دے مذکو نے جائینگا اور دنہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اسمان کے دروا دے مذکو نے جائینگا اور دنہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب مک سوئ کے ناکے اون میں داخل ہونا تھا ہی اون کے ناکے اون میں ماری کے ناکے اون میں ماری کو ناکہ اون میں ماری کے ناکہ اون میں ماری کو ناکہ اون کے ناکہ اون میں کہ کا داخل ہونا امری ال ہے کہی ماری کھاد کا جنت ہیں داخل ہونا تحالی کا داخل ہونا امری ال ہے کے ماری کھاد کا جنت ہیں داخل ہونا ایک کے دائے کے دروا اور کھاد کا جنت ہیں داخل ہونا تحالی کی داخل ہونا اور کھاد کا داخل ہونا امری کے دروا کی کھاد کا داخل ہونا امری کی دروا کی دروا کی کھاد کا داخل ہونا امری کا دروا کی دروا کی کھاد کا داخل ہونا امری کی کے دروا کی دروا کی کھاد کا داخل ہونا امری کی کھاد کا داخل ہونا امری کی کھاد کا داخل ہونا امری کا دروا کی دروا کی کھاد کا داخل ہونا امری کا دروا کی کھاد کا دروا کی کھی کے دروا کھا کے دروا کھا کہ دروا کھا کے دروا کھا کہ کا داخل ہونا امری کی کھی کے دروا کھا کے دروا کھا کے دروا کھا کہ کا داخل ہونا امری کی کی دروا کھا کی دروا کے دروا کی کھی کے دروا کھا کی دروا کی دروا کھا کے دروا کے دروا کے دروا کی کھا کی دروا کے دروا کی کھی دروا کے دروا کے دروا کی دروا کے دروا کی دروا کی کھا کی دروا کی کھا کے دروا کے دروا کی دروا کی کھی کے دروا کی دروا کے دروا کے دروا کی دروا کے دروا کے دروا کے دروا کی دروا کے دروا کے دروا کے دروا کے دروا کی دروا کے دروا کے دروا کے دروا کے دروا کی دروا کی دروا کی دروا کے دروا کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کے دروا کی دروا کے دروا کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کے دروا کی د

ا وراسی طرح بدلا دیا جائے گا اس مجرم کو جونوگوں کے دور و تکر کو تاہے (شير كو خواب من دمكيصل) مخلوق براعظمت ( ورزا كي كي خاصيت (مه یکھ) اپنے محکوم اور زیر دست برغلبہ اور تہر کا غضب کا خاصر (بھریا) حام اور مشته چرول كو بكاتميز كفاف كي صفت ركتال محيي دنيا وراكي خاطر غیض و غضب یس آنے کی صفت رخنزیر) کینه صدا و ر تحریض شہوات کاخاصہ (خرگویش) د نیوی معاملات ہیں مکروحیلہ کی صفت ظاہر کرتے ہیں (نوم طی) کا دیکھنا بھی خرکوش کی طرح ہے ، البتہ خر تورش بر غفلت كي صفت غالب سي (تيندوا) زمانه حامكيد يم غیرت حتب ریاست اورعزت کی صفیت ظاہرکرتا ہے رہلی سے بخار نفاق كاخصوصيت رسانب) وُخواب بين ديلجف والعيمَن بوكون كوزيات ادست بنبولنے کی رُی صفت سے مثلاً کالی کلوج دینا عبیب رتا اور جھوط بولنا وغیرہ اس قسم کے درندوں کو خواب میں دیکھے کی حجے تعبہ اہل بعیرت ہی خوب جانتے ہیں (بچو) اشادات سے رشالاً م نکھ کے التاركيس كترمين تهمت عيب جوني اورجعلخوري كي صفعت (بحراً) كا ديكهنا توكون كوز بان سي معمولي ايذا ديني صفيت ظام كرتام جبكه رسانب) كادمكونا ركون كے ساتھ عدادت بردالست كرتاہے. جب سالک خواب میں دیکھے کہ وہ ان موزی چانوروں کے ساتھ برمر بسيكاسب ادران برغله نهيس إسكاراس كومجه ليناجا بيئي كهاس بر س كى برى صفات اور عادات غالب يس) تواس كوعبادت ادر ذكر إلى مِن انتهاكى كوشيش كرنى جابيئے حتى كه س كوان پرغلبه اور فيج حاصل بيوجا وران كوللك كردسيان س درنده بن كي صغت بخرى خاصت سراجع كيومكوات بربورلة غلبه اوران كى مكل تنيابى كويا مُراييوں كامكل طور برِ قطع قمع كريا جيساكه انتدننيادك وتعالى في معض توبيرك والرسك بأرسيس والماع اِنتْدِتْعَا فَيْ فِي اللَّهِ مِنْ يُومِينًا دِيا وران كے دِيوں كى اصلاح زمادي اور اگرخواسیاس دیکھنے کہ ان کی در مدوں وابی شکل انسانی صروت سے بدل کوئے تواس كے معنی يہ بس كرانسان كى فرائياں نيكيوں سے بدل كى بيں جيساكمانند تعالى فى توبركون والول ك حق من الرشاد زما يا سي يو توبدكر ايان لاك اور سیک کام کرے توالیسوں کی برائیوں کو انٹیڈ تعالیٰ عبلا ئیوں سے بدل دے گا۔ بس ده ان مودی دهمنون سے رائی باکیا اس تے بعد بھی انسان کے لازی ہے كمان اعداكے ترسے بے خوت ہوكر ہذا بیٹھے كيونكه بُرائيوں تے صالع ہوجانے كے لبعد بجى نفس كومعيت كاجانب سے اسى قوت مال موكتى جوزور بارا لفس طَنْدُ بِرِعْلْدِ بِإِلْ إِلَى والسط اللَّهُ وَالْ خِمُم دِيا مِ كُو بِنده جِبِ لَك د نیائیں جمع افات میں ممنوع اور ناجائر باتوں سے احتیاب کرے۔ کہی نفس الماره كفالدكي صورت برنفس لوامه يهود كي صورت ببا در المهمه نصاً رَیٰ کی صورت بر اوراس کے علاوہ کئی انوعی اور نبی نئی صورتوں میں ملیع جاتیں۔

تنيسوس فصل

املِ تصوف کے بیان میں

اہلِ تصوف باللہ فتم ہے ہیں۔ بہلی قبر کے دہ دیک ہیں جوسنت بنوی وعلی صاحبہا القیات والتسلیات کے ساتھ نسبت دھے والے ہیں ان سب کے اقوال واجوال شریعت اور طریقت کے طابق ہیں ان سب کے اقوال واجوال شریعت اور طریقت کے طابق ہیں

یہ نوگ اہل سنّت والجا عت ہیں ان میں سے نبعض بلا حسابِ کتا*ب* ادر بغیر عذاب حبیب داخل مول سے اور تعبض سے سہل حساب لیا جا کا اوروة متموتى منا بالرجيني سے جنب ميں داخل ہوں گے . کا فرا ورمنافق كی طرح مينشه دوز خيب بنيس ركھ حائيں كے دائل سنست والجاعت كے علادہ) باقی چینے گروه میں وه سب مدعتی ہیں ان میں مندر عبر ذیل نام نها دصوفیو<del>ر ک</del>ے كُروه شال بين (١) فرقه خُلولِيهُ (٢) فرقه طَالِيَّةُ (٣) فرقه أولِيَالِيَّةُ (٢) فرقه شَمُ ابنيةً (۵) فرقه حبتبه (۲) فرقه مُحوريَّة (٤) فرقه أباحيَّهُ (٨) فرُقة مُمثيكاسلَ (٩) فرة مُتَّحاطِه (١) فرقه وا نقيةً لِإِلَّا فرقه إلْهَامِيًّا

فرقه خلولييم: - إس كروه كاعقيده ب كخوبصورت عورت اور بدريش حين الركح جم كى طوف أنكه الحوال الفركة ما حلال بعديه لوگ

رقص کرتے ہیں اوران کے نرمہب میں بوس وکنا رمُبا صبے اس تسم کاعقیدہ

فرقهٔ محالیتهٔ:-1ن کاعقیده ہے کہ رقص اورتابی بجا ناحلال ہے وہ کہتے بین کرشیخ کیلے ایک مالت یا مقام ہے کہ شرایست اس برحکم نہیں لگاتی اس نشيم كاعقبيره ببعت ورخلاب سنت جناب بني كريم عليه التحية والتسايم فرقها كوليها كبيته بساكا عقيده بساكه بنده جب مرتبه ولابيت كوينيم جاتا ہے تو تکالیف مشرعی اُس سے سا قط ہوجاتی ہیں (شراحیت اس کو مكلف بنيس احكام شركيت اس برنا فذرنيس بوت منيز ده كهته بين كهولئ نبى سے افضل بے كيونكه نبى كاعلى بالواسط وحى سے اور ولى كاعلم بغيرواسطى ايسى ماويل كرفي من البور في خطاك إس اعتقاد كمياعث وه وك

بلاك يوكف اس قسم كاعقنده كي كفري

قرقد شمراربت، اوان کاعقیده می که همبت قدیمی سے اوراس کے سبب اوامرونوا ہی سا تھا ہوجاتے ہیں۔ دف طنبورا اور دیگرا لات موقع اور اہولعب کوحلال جانتے ہیں اور عور توں سے کسی طرح کا تمتع جا کہ ہنیں دکھتے ۔ یہ نوگ کا فرہیں اوران کاخون مُباح ہے۔

فرقه حبببر :-ان کاعقیده های بنده جب مقام محبت تک بهنیم جاتا هی توشرعی تکالیف ان سه ساقط او جاتے بین وه اپنی سترم گاہوں کو زند عمد انتقاب

ان کایدا عتقاد ماطل اوران کی ملاکت کا موجی ہے۔ اس کے عقاید ہے کہ وہ اپنے حالات (بعنی رقص و جبر کی کیفیت میں کورسے مُراسِم مُراسِم کی کرتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں توغسل کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ماطل اور ان کی ہلاکت کا موجی ہے۔

ای ه په معصره می درای در سه ریسی به معصره می در بیسی و فرقد کا جنته ؛ - امر با المعروف اور نهی عن المنظر سے گریز کرتے ہیں الم دینے بیسی اور در اُن کو کرائی سے منع کرتے ہیں اور حرام کو صلال اور عود توں کو (ناجا کہ طور بر) مُباح کرتے ہیں ۔ اور حرام کو فرق من کا نور بار ترک کرکے در برد مانگھ جوتے ہیں ۔ فرق من کا نور بار ترک کرکے در برد مانگھ جوتے ہیں ۔

فرق من کاسولی: - کا دو بارترک کرکے در بدر مانکے چرکے ہیں. طابراطور پر تک دنیا کا دعولی کرتے ہیں اور بکاد پارکاد کرانے مصائب وشکات کا دکر کرتے ہیں. یہ وک اس عقیدہ کے باعث ہواکت کے گراھے ہیں کرگئے۔ فرقہ مُنجَا ہاکہ: - یہ وگ نماتی ساس بہتے ہیں (یعنی پیشا اس جو

فاسِق وفاجر بِین بین چنانجرالله تعالیٰ نے زمایا ہے ' اور ظالموں کی طرف نهٔ حَیمکو ربعنی ان سے میسل جول نه رکھی تہمیں آگ جیوئے سنگی اور جیسا کہ حضور

على الصلوة والسلام كا ارت دعالى " حوسى قوم كى مشابهت كرے و الله على الله

قرقه وافقت بنه: - ان کاعقده به که الله تعالیٰ کی معرفت غیرالله کو برگذه حاصل بنیس بوشکتی- اِسی واسط الفوں فے طلب معرفت اللی ترک کردی۔ اور اس جبالت کے باعث بلاک ہوگئے۔

فرقه المامتير: -يه توك عم دين توترك كرته بي ادرسله در ل تدریس کے بھی مغالف ہیں۔ بعنی نوگوں کوعلم دین سیکھ اور کھانے سے دو کتے ہیں۔ حکاء (بعنی فلسفیوں اور منطقیوں) کی متا بعث کرتے ہیں۔ ان كرزديك وان مجيد حجاب ساوراشعار كوة أن طريقت جانقين انھوں نے اِس عقیدہ کی بناء پر قران باک کو جبور دیا اور شور ر کی تعلیہ ہے کر ابنی اولا د نوجی نقصان بہنجا یا اور ورد و وظالفِ ترک کرنے بلاکت کے كُوْ مِعِي إِلَيْ فَقِهِ بِإِ فَلْ مِن أَيابٍ" إِلَى سَنَت والْجَاعْت كاكِمنا عِلْ صحائب كرام رضى النكرتعاني عنهم رسبب فوت صحبت حباب ببي كريم اروف وجيم صلى الندغليه والمروسلم ابل حذبه تقه بمجروه حذبات كشتش وروحانيت منتزبوكرمشائخ طرلقت تك يهج بجربيتار بسلون من منفسم بوك، اور شدرت كمزورا ورضعيف الاثر بوكئ ليكه اكثر سلاسل من ان دوحاني حذما کا نام ونشان تک رزرا اور سیکرے جان کی طرح سی طور برے معنی سلسامتانی ما تی رہ گیا بچران میں سے مدعتی ٹونے پریا ہوئے۔ بعض نے اپنے آپ کرسلسلہ قلندریہ تسى فى سلسلەھىددىيدا ودكسى قىر بليكه ادحميه إوران كح علاوه دوس سلال كاطرف شوب كيا حنكي شرح طومل مع .

ا بل اجبهاداور صاحب ارشاد آس زمانے من قلیل سے بھی کم ہیں (کہیں خال خال نظر آتے ہیں) شاہدین فقہاکوان کے ظاہری علی حتی سے اور اہل ارت دکو اُن کے باک وصاف باطن سے بہمیا نتے ہیں۔ اہلِ نقہ اُستحکام شربیت برام ونہی کے معالمات میں پورے طور برمتعد موتے ہیں، ورصاحب یاطن وہ ہےجس کو
داوسلوک کا بجشم بھیرت ایسا مشاہدہ حاصل ہوکہ دہ اپنے مقتدیٰ بین حضور
بنی کریم صلی انٹرعلیہ دالہ و کئم کی دوحانیت (بمناسب جسمانی اپنے محل میں اور
دوحانی اپنے محل میں) کے مابین واسط بن جائے۔" نتیطان حضور صلی ادرا علیہ
داور حانی کیلئے ایک اشادہ ہے تاکہ وہ دا وسلوک میں اندھیرے میں در دہیں
دور حق د باطل میں تمیز کرنے کیلئے یہ ایسے باکیزہ ترکات اورا شادات ہیں
دوران کے اہل کے سرواکسی دوررے کی سمجھ میں بنیس اسکتے۔

بيوبييوس فصل

خاتمه کے بیان میں

سالک کے لیئے خروری ہے کہ وہ ذیرک سمجھ داراورصاحب بھیت ہو (میساکہ کسی شاء نے کہا۔ ترجہ" انٹرکے ایسے وا نا بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دیا وراس کی تکالیف سے خوفر- دہ ہوئے اوراس کے بھنوں میں اعمال صالحہ کی شق میں سوار مہرگئے " دنیوی امور کا انجام مڈنظر کھے اوران نوال کے بادے میں غود و فکر کرتا رہے۔ احوال دنیا کی ظاہری سیاوٹ اور ملاوت کے دھو کے میں مذائے۔ اہل تصوف فراتے ہیں کہ" احوال کی طف راہیں ان کے بچھے نے واسے کی جانب سے بنائی جاتی ہیں " ادشاد بادی تعالیٰ ہوئے۔ انٹر توالی کی خفی تد بیرے بے خوف نہیں ہوتے سوائے ان موگوں کے جو انٹر توالی کی خفی تد بیرے بے خوف نہیں ہوتے سوائے ان موگوں کے جو انٹر توالی کی خفی تد بیرے انٹر تعالیٰ کے مخلص بندے ہوئے۔ اس سے خوالف

رسبتے ہیں ' نیز حدیث قدسی میں قرایا" ببیادے محد رصلی الندعلیہ والہ وگی كته كارول كوخوت خي ديج كي بخت والا بون اورصد يقول كودرا يكركم میں غیور ہوں اولیاء کی کرامات اوران کے احوال برحق ہیں نگر کروارتدرآجے محفوظ نهيس نجلات معجزات ابنياء عليهم تسلام كموه بهيشه كيلي اس بات سے الم مون ومحعوظ بوتين وكرامات مين كمرنتيطاني ونفساني اوراستدراج كودخل ہوسکتا ہے۔ خرق عادات بات جو کا فرسے ظاہر ہواسکواستدراج کہتے ہن كافراكر محايده بالنفس اور رباضت كرتا رسه تواسمين بهراست ببداموحاتي سے۔ نبی علیاسلام کی فرق عادست کو معجزہ اور دنی کی فرق عادیت کو کرامت كهية بين - سركادا قدس رضي الله عنهُ ذات بين يه مكن بهوسكتا به كه ولي يل اس کے معتقدین حبکو کاست مجھتے ہوں وہ استدراے ہو) کہتے ہیں کہ خوائی انحام کا والإلكي تجات كاسبب بعد حفرت خواج حسن بحرى رضي الله عنه في ما يا. "ا ولياء الله كوبرسبب خوف إلى مقام عليين تك رسا في بوم الي سه خوك أميد ببغالب بهرنابهي اجهام إيسان ببوكه بتقاضاك بشريت دحوكان كهاجاك اوركسي ايسى بناءراس كاداسة منقطع مرجاك جس كااس كو شعودتك بنهو جب تك انسان تندرست به خوث كواميد برغالب كرے اور بحالت مرض أميد خوف برغالب بو حصور عليا لصلواق والسلام كا ارت اح عالى بن كاكرمومن كاخوف اور اس كي أميد تو بے جائی تو دونوں وزن میں برا برنکلیں کے لیکن بحالت نزع اللہ تعالی کے فضل وكرم سعاس كي أبيدخوف برغالب يوتى بيد حضور على الشعليه والدوا فرایا "تمین سے کون مرکز منم ے مگرا مند تعلیٰ کے ساتھ حری فن مكا بوسُما ورس كالماب رجت شلاد كر مُحتى وسِعَت كل شفي.

(اورمیری رحست مرجیز کو محیط بے اور وکر کھنتی سیکفت غضبی (اور مرى دهت مير عضب برسقت للكي) فاتك أ رْحُدُ الرَّامِين ربینک وهسب دحم كرف والوس سے بطر هر درجم كرف والاسے) ميں غورو فكر كرتے بري مرالك برواجب مے كم الله تعالى كے تفضي سے فراد كركے اس كے لطف وكرم كى طرف ا قدام كرے اور فراد برفراد اختيار كرك بصد عجر و نیان خوشاد کا مرعض معروض اور عدرخوایس کرتے ہوئے اس کے باب رجمت برسرنيا ذركه كراب كنابو كاعتراف كرساوراس كم نيهان تطف وكركي ترقع رکع نیزامیدوارر ہے کہ استرکتان ابنی رحت سے اس کے گناہ معاف فرادے گا۔ بیونکہ وہ برا احسان فرائے والا دحت والا بہت بخشش كرف والأكريم بادشاه تدع اورسلطان عظم به

رے والا ریم بادستاہ دیم اور الطال حیم ہے۔ وَصَلَی اللّٰهُ عَلَیٰ سَیْرِنَا مُحَدَّرِ وَالِبِهِ وَصَیْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَالْحُدُدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ المینینَ ٥



مضرت غوث اعظ دستكبر كنصيفا و تاليفات

١- غينة الطالبين فِقه منبلي وخاتمه "آداب المربيين يرشمل مع وطع رجي ٧- الفِتُوح الغَيْب (٨٠) مقالات بن جِه آبك فرزند ابوعيد الرحمان في حكيا. رس ٧ - أَنْفَتِحَ الرَّبا فِي (١٢) مجالس بن جعة عفيف الدّين المبادك في جمع كيا. در م -الفيوضات الرّبانيم [تعليات قادريه برشتل بي بصحفرت سيرامعيل) ١١٠ فى الرالقًا دُريب أكرابن سيرميرسعيدالقادوالكيلافي في جع كيا -٥ - حلادا لخاطر في إلها طن والظابر) ٧- اليواقبيت والحكم ٤ مرساله غوت الاعظم المعروف رساله غوشير - الهامات ريّاني تصوف برميني من ١٠٠٠ كمتوبات غوث الاعظم بنام كنزا لمعادف -9 - رُور الروافضة قلمي في مردسة قادريه بغداد شريف مي موجوديم دمين بين إلى ١٠- تفلير قران الكرم على خدوه لدول من كتبخان در شيد كرام تربيوني متقرليب امي ورد ادر ١١-علم رماً في سع متعلق ناتمام كماب - قلى في كسب فانه قادريه بغياد شرافيين موجود درر لمي بومكي ١١- بشاكر الخراب - إلها مي قرأن درعاد كالمجوعب ١٣ - رسيمرالاسراد - تعلوف بربيني ١٧ - موابب الرحمل غرطبوعه 10 - خرح الصلواة المخدير -

## 3116500

من شخ عبالقا در سيلاني

كضي الله تحالفاء والمضايع عالم

## ربسمانتٰدالرحنالدُحيمُ منزکرهٔ خاندانی

حضرت عبرالقادرجيلا في المناللة

جب بندک کو برادراک ہوتاہے کہ اس کی جہالت نادانی علمیت پریشانی معونت جیرانی اور حقیقت فانی ہے تو وہیں از لی مہر باتی ہرتی ہے اس دات لا شربیب کی جس نے احدیث کو وحدت ہیں منزوی کیا وحدت کو داحدیث ہیں مخفی رکھا عناحراد لیع کو واحدیث سے طاہر کیا اعیانِ مکنات کو حجاب اساء بنایا اسماء کو حجاب حیفات شرایا صفا کو جاب ذات بٹایا سے

جابِ دات بنایا سے
اے برہمہ آشکاد وبرجانهاں درعین عیان نحفی و درخفی عیان
اندر تو عجیب ماندہ ام اے جان جال آن وہم اپنی و نہ ایں و نہ ہم آن
اندر تو عجیب ماندہ ام اے جان جال کھٹار کی الله عکت و سک کم دعلی الله عکت و سک کم دعلی الله عکت و سک کم الله محکم کا محکم کا محکم کا الله محکم کا محکم

باسم المندكهم آغاز در مشاه جيلاني المسيح و قدش درست المدلباس خالفالي السم المندكهم آغاز در مشاه جيلاني المعرب الم

تعلیب بند زبان جس کے ذکرسے شیرین کلام ہوئی اور دِل فکریس موتمام ہواؤہ ذات فکرسی خلاصہ خاندان مصطفوی نقادہ دو دمان مرتفوی ا محوشہو دِ ذات اللہ واقف دونہ کی مع اللہ خلیف دہشر پر سیزام کن محتبی نور دید فرنہ ہیار کر نیلا کرونق دین متین جناب سیدا اسلیم کے ا پشت و پناہ اُمتِ خاتم النگری کمی السنت وامع البر عمت قبط مے الاقطاب فردالاحیاب شیخ شہوخ العالم غون الاعظ حفرت سیدنا ومولانا ومرث رناشن عبر القادر حسنی حسینی لجعفری جیلائی دھی المند تعالی عنہ وارضاہ عناہے۔

اس اضعف العباد فقير حقير سرايا تقصير ونيكن علام سشه به نظر کے بیش نظر ہی تھا کہ انخفور کے ازواج واولاد (دکور و ا نات ) مع تعداد وانساك گرامى كے نعادف كى سوا دست جال كرول كيول كران كے تفصيلات دسست بروزمانه كا شكار موجكے تقے۔ اس سلط میں فقر حقیرنے متقدمین کے متہور ومعروف کی تصانیف اور كى مخطوط ديكھے ليكن ميا كل مقصود ان من موجود نہيں تھا۔ زمانہ قديم بیں اکثر علاء وصلیاء نے ہے تحصور کے مناقب وحالات وکرا مات میں مطول ومختصركتا بين ناليف فرائين ليكن اس جانب سي في بھي كاملاً توجر بنرفها ي حتى اس كمام الكتاب بهجية الاسرار ( در حالات الخفول) بعنى أس بارس من خاطر خواه روسنهني مزيلي - چِنا بنجه يهي تشنبگي اس عقیق کی محک بنی۔ حجۃ البیضادین مزکورہے کہ دوسوسے زائدتھا۔ أب كونسي كي تعلق سع موجود بين بيكن المخصوليك المبت كم ذكرسه خانى بمشبوري كرحورت الم عبرالتذاليا فعي يريح في وفاريام

تصنيف سع فراغت بالئ توانحين خيال مواكه يهتباب حضور غويث الاعظر فالح ذكري فالى بعدابذا اليسة عظم الثان على مرتبت سُلطان الاوليار كمنا قب بن ايك متقل كتِاب لكجي جاكا ورأسه روض الدّياجين كالتمديم إيا جائد تأكدوه شيخ مناقب سيهى مشرف بهوتوا المرشخ خلاصته المفاخ ينهايت ابتهام سيتصيف كي جو روضُ الرّياحِين كَا تَكَارِ اللِّي نَيْلَ بِيمِان بِعِي تَشْنَكَى كَامِإِلَانَ مَرَابِمِ مِنْ بِيوسِكا-انساب ك كئي تنبخ دستياب بوئي سيكن أنخصور كم المبيت كاكمل تعاد نهبي الما نظام الانساب (داخله نمر ١٦١١٧) بشكل مخطوط محره يعليكا اور كنظل ميانسكرييط لا بريري حيدرايا داب في من موجود ب إس مين المخضور كح جآله ازواج وها ذكورا ولاح كاذكر يحليكن أس كاما خذخرنية الاصفياء ہے۔ جس میں اختلاف موجود ہے۔ تلاش مینو زمادی متی کہ مترجم غنیتہ الطالبین حضرت موللينا موىوى عافظ محرعبدالعزيزهاحب لقشبندى مجتردي مرتضاني لايبوري في تذكره الخصور من على الماس من اللي كابيش الطوي مع (مطبوعه لا بهو دُنر مبر <u>۹۹۹ع)</u> گهنانگه خاک دایمه نظر کیمییا ، کنند سبک داه ولی کنند و مگسی دایماکنند والدين في عبدالقاد دنام ركفا ابوميراب ككنيت معد خابق الض وعاني بزبان ملق أب كومي الدين سلطان الاولياء غونث الاعظم مجوب بجاني إورديكرالقامات تيبت ومودت سيسر فالذفه الماحور ملتقدين طبعة اول مرسي كونفيدي بركساورية معاهرين ومتاخرين ونعيب بوسك كسيب بدرى التي الدين عبرالقادون الاصاليمولي جنگى دوست بن عبدالندا محليلى بن يحيى الرايد كاربن داؤرين موسى عبدان والموسى الجون بن عيداندا المحض بن مرا لمنني بأن تي

بن اميرا لمومنين سيَّدُنا على ابن ابي طالب رضي التدعنهما جعبه ( عجته البيضاءِ ) هيم ا نسرب مأدرى إ-أب كى دالده العبره كانام فاطرينيت أم الخيرلقب أمكة الحياد سنت عبدالله الصوتعي الحييني بن حمال الدين أم بن ستيكر محدد بن عطا عبدان بن كمال الدين عيسي بن الم علاد الدين محالِ لحواد بن الم على رضابن الم موسى كاظم بن الم مجعقرصارق بن الم محد باقربن الم زين العابدين بن الم حيلن بن ا ميالمومين على ابن ا بي طالب رضي النوعية وعنهم اجتعين - ( حجيته البيضاء) اب کی دادی کا نام ام سلم تھا جوا ام محدی صاحبزادی تھیں اورامام مخذ كاكسله نسب الس طرحيه. ود الم مخدِّين طلحه بن الم عبداللُّه بن عبدالرَّحلُّ بن المرامونين سیّدنا ابو مکرصد بق دخی انترانیم اجمعین . دبهجی الاسراد) اب کے حداعلی عبدانتدالمحض کی والدہ ما جرمنے عبدالتہ ہے نكاح ثانى كيا انكارللدنسب يورب. ة تاني كيا-انكاكركملەنسىپ يون ہے . عبدا دعم مطوب بن عمرو بن ايبرا لمومنين سنتيدنا عنما ن غني رخي لند عنبهرا جعين بيرع بالترمطون كى والده كانام حعنصه تحقاجوا برالمزمير ستيدنا عمرفاروق رضى الترعنك فرزندحضرك عبدا لترحى صاحرادي تعیں ' ( بَهِجَةِ الاسراله ) (معه عونومه مدی طبرستان المعروب گیلان جیبل کیپیین یا بحرهٔ خصر کی طبرستان المعروب گیلان جیبل کیپیین یا بحرهٔ خصر کی كبناديب برايران كاأيك صويه تعاأس كحاص علاق كوكيلان سبلان کہتے تھے مشیخ ابوالفضل احرین شافع م کے بموجب رائع کے

مُطابِق مِفِی ایم بیق بین ایس کی ولادت ہوئی زمایخ ۲۹رضعیا ن تعی) - اسی مقام نیق میں جو قصبہ بلاد جیلان تها ایک حسنی خاندان آباد تھا۔ جس کی درسیت باک سے وہ نور ظامِر بعواجس تسعتمام دنیا در دستن بهوگئی. په وه زیانه تقام حبکه ایران کا سُلطان معزا لدین ابوا تفتح ملک شاه تسلیموتی کا تیرا بادر شاه اورالب ارسلال كابيطا آبنج بورسهاه وحللل سے حكومت كرتا تحقا ادد لغداديس المقتدى بأمرا لترخليف وقنت إسلامي احكام كج اجرا اور بدعات كوممك اورسنك رسول اكرم صلى الترعليه والمك ا حياديم ون وات كوت ال تفاكى زماني ين سيدايوصالح مرسی جنگی دوست کے گھڑی ال کی ساتھ مالہ زوجہ بحرتمہ کے بطن تمبادك سے اس چشمہ ہدا بیت كا ظهور ہوا جس سے ایک دنیا اب تك فيضياب بهوتى أربى باورانشاء النرتاقياست بوتى وي اُپ کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام نینے ابوا حرعبواللہ تھا۔ آپ لاولد تصاور آب كابينة تجادت تقا أكب كي كوني تمثير نهين تص مُلبِهِ مُمَا ارْك ؛ - أب مباية قد كمز وربدن تصلا بروبالك اور ملے میزے تھے ، سیندکٹ دہ ارتین دراز اور گفتی تھی 17 ببلند أواز ادر كوت يب تدته ما ب كاعرت ريف ١٩ يرس تحي. وصال ك أرربيع الثاني ١٦٥ مريس بروا-ردین الناق ۱۲۵ نیس برا-ازواج مطرات: - آب گی جاربیبیان تھیں۔ را حفرت

بى بى مدىينة صاحبه منت مير ميروي دان خعزت بى بى مجورية صاحبه (٣) حضرت لى بى مومد ها حد (م) حفرت بى إلى ما دقة ما مربنت ميشنع

**ولاد : مفرت بي ترينه مع ميار فرزند تولد موك.** (۱) سيدسيف الدين ورم) سيدخرف الدين وسي يميني دم) سيرعبدالردّاق حفرت بی می مجدر بسے آپ کودش فرزندیدا موے ۔ ۱۱› سيد يخيي ۲۶ سيد ضياء الدين <sup>دم</sup> (۱۲) سيد ليسف <sup>دم</sup> (مي سيدعيد الخالق <sup>دم</sup> ۵۶)سيدسيف الرحمل و ۱۶) سيدمحدمسال ان ۱۶)سبيدمبيب انتاره دم) سيومنفورو (a) سيرعبُ الجبارِه (١٠) سيد الونفروسي و حفرت بی بی مومند سے سات او کے تولد بھے۔ (۱) سيد محدد (۲) سيدعب الني<sup>ر (</sup> (۳) سيدا براميم رم (م) سيدعبدالرجمان (۵) بوالفقل سيدمحرد (۲) سيد الويكرز كري رد (۱) سيدمحرزا بدرم حمرت بی می ماد قراسے تید فرزند تولد موسے۔ (۱) سيدعبدالعزيز<sup>ره</sup> (۲) سيدتاج الدينَ و ٣) سيدعيدا لجيآره (۱) سيدستمس الدين ره) سيدعبدالومائ (۱) سيدسراج الدين ان تنائيس صاجرادون كےعلاد و أيكى المفارة صاجراديان بھی تھیں جن کے اسماء گرائی پیرہیں ب (۱) عافیہ بی بی دیم واکرہ بی بی دسی شاہ پی بی دمی سایس بی بی ٥٥) هليمه لي ي و داي خير الساوي بي و د ١٠ شاه خالم بي بي و د ١٠ تاج ي بي د د (١١١) ام الغفس لي لي (١٦) عايده يلي (١٥) تتريف لي (١١١) راي لي أن (١٤) خديجيري في ١٠٠ (١٨) ام المفتح بي و ١٠٠ كوالمرتبيم غنية الطالبين) د کس زوجه مطره مسے کون کون سی دختران پیدا ہوئی مہورا سرکا علم تم ملب اطر سے بیدا ہونے والے مغلہ (۲۷) فرزندوں کھرت ا د ويد سيرعبد الجياد اور داكره دي في منام ودباد الله الله الناساء كي تقيق د تصيح عزوري فرندول سے سلسلہ قادر میر کا فیصال عالی رو مے زمین برجادی ہوا جی کے اسما ہے باک بیر میں: ر

دا) حفرت سيدعبدالومائ (٢) مغرت سيد شرف الدين (٣) صرت بيد والرحمان (٢) حفرت سيدالومان (٢) حفرت سيدالمحل (٢) مفرت سيدالحل (٢) صفرت سيدالو الدين (٢) مفرت سيدالو الدين (٤) مفرت سيدالو الدين (٤) مفرت سيدا

الونفروكي (١٠) حفرت سيدعيداليجاره

> حقیر بندهٔ اکس الرجال واشمسر لایزال فیر منبیت ردر می اقبال سابی، غفر الندارهٔ وسترانشویوبهٔ

## تاریخی قبطه عقیرت ۱۹۸۹ م

## بهر لسله اشاعت توریخ فی ان سرالاسرار کیّاب دایت

حَضرت الشِّخ عبدالقاد والحسني الحبيني الجعفري الجبلاني مني اللَّه عنهُ دین مُبیس کی دولیت سے دولت تصوف اہل نظرے ول میں جد فعت تصوف بِ انتخارِ آدم البهجست تصوف اية دوعالم علم لدّن كا مخرن نَعِينُهُ حِقَائِنَ ابْسُالِ كَامِادِدِانَى تغييرهمزاحسال يعظمت تصوف سركار غوث اعظم مرماج ولياني فراياً أشكارا بون قدرت تصوف الهام كى زيال ب بركست كا معامل جى كويلي ول نشين بعيه معتر تقوف غوت الورئ كم صدق كايم وكول أبن محمود ته بال كيا خلعت تعون افكاروا كيي كرقرب وشرف كاعوال اقبال كاخربيب عربت تعون سلقین طاہری کے یا نیک باطنی کے انواد ديدني بين صدر بنت تفوف تاريخ طبع ان اس كى عقبل كبد

مِنْهَامِبِ فُراكَمُ عَقِيلِ إِسْمَى - ايم- الم - بي - التي - وى (غنانيه) أددور بلاكالي كاف سوسيل سائيس غنانيه يونيور شي حيدرآباد -

معادف اسلام برسيط يعبدآماد- دحير ونمبره احد ا ج يراشوب دوريس لمبت اسلاميخ صومًا نوجوان الحرس خلفشاركا شكاريح اسکاصل سبب تران وحدست کی تعلیات سے دوری تے سوانچہ اور نہیں مشرقی طرنیہ تمدن برمغربیت کے دیجانات کی آثراندازی سے جومنفی نتائج برآ مربوک ہیں اور ہوں بين ال سيمسلان جي في مسكوس بردني تعليم اوراسلات كي كميزه طرز دندكي نابلهی فرانص کهین کام رکھا- اس بُرفتن دوریس اس یات کی شربیرطرورت تحكى مُسلا دُن كواسلاى تعليمات كير القرالي أنكراسلاف كى على اور اخلاقي بلندول مجىدوت ناس كياجاك جسك دريع بنصف انكعلى اثاثرين اضافه بوسك وهالناب علكرك خودجى انس حربيول ك ظلى بوجائي - يبى وه بنيا دى مقصد تعاجس بيني نظرمان اسلام مرسط كانبام على بن أيا - جنانج واسط ك جونبيادى اغراض ومقاصه طئ باكتصان بن اسلامى تمدن اور للريج كرقابل قدر مصنفين كي تصانيف كي دريعه عام كرنا تاياب مخطوطات اور اثا فهات إسلاى كى اشاعت اسلاى خلوات ليس نايا سمقام وكلف والى شخصيول كى سوانع حیات کی اشاعت اور دیگرنه بانون شریم کرده نامای کتف کا اددومين حرجه اودا شاعت شال تھے-الحد لله كرسسط نے افئ رسط معضرت مولانا ابوالفضل ميرمحود قادرى سابق سيشن جح كي قيادت اور الكان طرسك كم تعاون سكرت ليضح سال سواني يه خدات بورى كامياب الحام وى من اوانشا الدائستره معى انجام ديتايي كالمراسط كراي معادف خالع فيه كتب ي نعاسى اورا معاب خير ك عطا ياك درايد أنجام ليتمين ال الم تمام المعاب ترويت اس كاين بن سب استطاعت حصر لين اورعالمة الملين عرساك كي خالع كرده كتى خرىدى خرىدى دويعراس كارخركوهادى دكھنے بس معا ونت كى اييل كى ماتى ہے. مستروحیدالقادی عارف بی بسری (غنانیه) بی ایس (بیوری بلنم) بر درانزا عارف بوابادس

معادف إسلامه فرسط كي مطبوعات إمّا ٨ - مشكوة البنوة : تصنيف حضرت سيرسنداه غلام على قادري وموسوكي (اردورجم) جلداول - اهددوي جلددوم - اه دروب عليسوم - ايدادد بي جلدينم - اهددي جلد شم-/22 روبي جلاسفتم-/22 روبي علد شم -/0 3 روب 9- ظبور تور (نبيا ميلاد نام) ماليف مولا ناستير منا ظر حنن كيلاني مرحم بدير -/وا**د**ويج ١٠- فضأَ الم مصطفط: تاليف مولانا ابوالفضل سيرمحود قادري ١٠ - ١٥ م ۱۱- مسلک دیوسب ر (اکا برمین دیوبندی نیگارشات کم میکنیمین) ۱۰ – /۱۲ ۱ ١٢- كلام عادف (معرر لركة احداد) تاليف ميدوميدالقادري " - /ك " ١٣- اسلام كاعالمكير بيليم (بربان انگريزي) ناليف مولانا ابوالقضل محودة ا وا - 12/ ١٨- فردوس (منتخب بعتب كلام زمان فالسي وارده) مولانا الوالفضل سيمحود قادري م-10/ ۵۱-علم غيب الليف مولا ثا الوالفضل سير محود قادري ١٧- مسترسات الشرف بمفتى اشرف على الشرف خلف اكبر حضرت شاكن ١٠٠ ٥٥/٤٠ 2/- فیصله فهنت منکر (اشاعت نانی) (عن مردم وفاتی جاعت نامنی رمکان کذیب مید) مناحل پرحدات حاجی اماد التدمها بر علی کا فتوی) - /2 ۱-۱- استعانت ، تالیف بولانا ابوالفضل سید محمد دقادری ۱۹- دشیات قدسیه (منظم علی کلام صفرت شیخ عبرالقادر جیلانی می ترجه دشری واللغار میزین) ، مرکده، ٢٠- بشائيرالخيرات (الهامي والم في درو دول كالمجموعية) اليف محمر يشيخ عبدالقادر حيلاني و - / ١٠٠٠ الشاعت ثاني [ ١٢ مناله٧- اسلاميات ريسالهُ دينيات جاءت اول تاجهادم محص 118/504 ۱۷- دین کے دوبھائی دنیا کے دوبھائی: تالبف مناظر حس کیلاتی مروم ۱-1200 ۱۷۷- کنیز المعادف، فارسی کمتو بات غوث اعظم نصع اُدرد و ترجیم ٢٠- سرلاسراد الصيف حضرت سيد عمالقادر جلائي واشاعت ثال) ١٠- ١١ ٢٨ وكيلان كي القلاب وتكير شخصيت: تاليف ابوالفضل سيد محود وا دري و نريطيع